

نَاشَّرُ ضَائِ الْفُرَالِ مَنِياكِم مِنْ فِي الْفُرِدِ وَيُوْدِ ضَائِ الْفُرَالِ مِنْ الْمُورِ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ وَالْمُورِ

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| اسلام كامعاشرتى نظام                                  | نام كتاب     |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| اسلام کامعاشر تی نظام<br>محمد بن علوی المالکی الحسینی | <br>معنف     |
| الفاروق بك فاؤتثريش                                   | <br>ناثر     |
| ایک ہزار                                              | <br>تحداد    |
| £1997ء                                                | <br>سالاشاعت |
| حامد جميل پر نئر ز، لا ہور                            | <br>طالح     |
| •                                                     | <br>قيت      |

ملنے کا پینه ضیاء القر آن پبلی کیشنز

واتائج بخش رودُ لا بور \_ فون : 7221953

9\_الكريم مادكيث اردوباذار، لا مور \_ فوك: 7247350-7225085

# فهرست

| 0  | مضمون                                 | صفحر     | مضموك                                  |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| ۳  | بچے کا نام بہترین رکھنا               | •        | مقدمه                                  |
| 0  | عقيقم                                 | 9        | اسلام سے پہلے دُنیا کی معاشرتی حالت    |
| 14 | اولاد کی نیکی بر والدین کا تعاون      | Ir       | اسلام من عورت كي عظمت                  |
| 14 | دالدین کا اولا د ہے بیا رکز نا        | 10       | خن بھی امور میں اسلام کا انقلابی صلاحی |
| 12 | والدين كاايني اولاد كونما زكاحكم دينا |          | اقدام                                  |
| 16 | اولاد کی ترمبیت                       | 14       | طلاق                                   |
|    | والدین کا بحق کے باس جانے کے لئے      | 14       | والدين كي نافراني                      |
| 49 | احادت طلب كزا                         | 19       | قطع رحمی کی مما نعت                    |
| 5. | كهرملير ماسحول مي محبت والفت ببداكا   | ٧٠       | خانگی معاملات میں اسلام کانٹر عی نظام  |
| 01 | والدين كااين اولا وكوبد دعا دينے      | ٣٣       | اسلام میں زوجین کے آداب                |
|    | لى مما نغت                            | 27       | آداب مباشرت                            |
| 50 | اللامي خاندان كي خارجي تعلقات         | ٣٨       | الله تبارك تعالى كانام لينا            |
| 76 | خاندان کے کینے رشتہ دار وں کے         | ۳۸       | پرده                                   |
|    | ساتقة تعلقات                          | ٣٩       | مباشرت جماع کے بوازمات                 |
| 30 | خاندان کے غلاموں کے ساتھ تعلقات       | ۲۰۰      | میاں بیوی کے باہمی رازوں کے            |
| 00 | خاندان کے پیڑوسی کے ساتھ تعلقات       |          | انشا کی مما بغت .                      |
| 04 | اوگوں کے گھروں میں داخل ہونے          | 44       | باپ بیٹے کے آداب                       |
|    | <u> </u>                              | <u> </u> |                                        |

|       |                                                     |      | 1                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| صعخه  | مضمون                                               | صفخر | مضمون                                                          |
|       | ليسنے کی مما نعست                                   |      | کے آواب                                                        |
| 184   | این برسی کو کھا اکھ لائے بیزود                      | 04   | عورت کے گھرسے برکلنے کے اداب                                   |
|       | سيرمو كرمنهين كهاناجا ببيشية                        |      | والدين كے ساخو محيلائي كياور                                   |
| 144   | نوکروں او رخدام براحسان کرنا<br>معلمردیمی           | 44   | ان كى مكم عدولي كى مخالفىت                                     |
| 104   | <b>9</b> -7-                                        | ٨٣   |                                                                |
| 140   | زناء مصفائدان تباه دبربادم                          | 91   | ازدواجی رشت کی تنظیم کااصول                                    |
|       | ماتے ہیں                                            | 114  | اندواجی زندگی کی مشروعیت سک                                    |
| 124   | طلاق کے ارسے میں اسلام کے                           |      | آواب                                                           |
| ·     | آداب                                                | 114  | • • • • •                                                      |
| 184   | برده اسلامی شعار                                    | 110  |                                                                |
| 144   | برده ترقی کی راه می مائل نهبیں                      | · es | خاوند کے انتخاب کے لیے عودت<br>اس                              |
| 19 A  | غلام و نوكرمر دول كا گرول بي                        | 147  | کی آزادی                                                       |
|       | مدمت بسرانجام دینا                                  | 14.  | نكاح وشادى سے بيبلے راه ورسم                                   |
| 4.4   | حجو <sup>ل</sup> ما اورغلطالختاد<br>ښير د د د د د د | 144  | عتی مهر                                                        |
| 4.4   | شادی میں تاخیر                                      | ١٣٣  | نكاح كأ أظهارا وراعلان                                         |
| 4.4   | عوریں اوراطباء و ڈاکٹر                              | 146  | وليمير<br>مارس مارس کا ن                                       |
|       | مردانگی و مردمی کی موت عیرت<br>بردنته در در         | 174  | برائی میں ہوں پر احدان کرنا<br>براوسی کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے |
| 711   | کا فقدان ہے                                         | 189  | برچوعی مصطوق کا محاکا در تصفیے کے<br>بارسے میں اکیدی ارشادات ۔ |
| 777   | 10 /10 10                                           | ١٨٠  | ہارسے ہیں الیدی ارسادات<br>برلورسی کے حقوق                     |
| 7 7 7 | . کامفہوم<br>عورت کے مخفی اور اوشیدہ اعضاء          | 184  | پرری سے حوں<br>رودرسی کی جانب ہریہ ارسال کرنا                  |
| 1     | فاذسے ابر                                           | 100  | بروں کے النے دروازے بند کر<br>مراوسی کے النے دروازے بند کر     |
|       |                                                     |      |                                                                |

| صغ        | مضمون                            | صغم | مضمون                         |
|-----------|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| 444       | اسلام اور تعدد ازدداج            | 400 | مسلمان خواتین کا دیگر عور تول |
| 444       | مدرت اور رونا پیننا              |     | اور محارم کے پاس مبانا        |
| 440       | بعيانك خدشات                     |     | عورت کی آواز                  |
| rap       | ووده ملانے کے مسائل              | ابم | مسلمان عورت كاعلم حاصل كرنا   |
| 4.4       | خاندانی منصوب بندی               | 101 | حسن دحبال وخولصورتی اور       |
| ۳1۰       | التقالميطل                       |     | زيبائش وآرائش                 |
| min       | عیض اور حیض کے احکام             | 104 | عورت كاكام كرنا               |
| <b>19</b> | متعه اور نكاح ، متعه كاحرام مونا | 747 | عورتون كاطار مت كرنا خطرناك ا |
| •         | ·                                | 747 | مرد وعورت كاأزادانه اختلاط    |
|           | -                                |     |                               |

• •

•

### معرمه

يستع الله الريخين الركيسية

اَلْحَمْدُ وَلِيْ اللَّذِي كُوْلَ الْكِتَابَ تِبْنَانًا لِيُكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَدَحْمَةً وَلِيْوْنَى الْمُعُاوِقِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيدِنَا مُحْتَدٍ الدّاعِي اِللَّهَ عَلَى السَّعَاوَةِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيدِنَا مُحْتَدٍ الدّاعِي اِللَّهَ عِي السَّيْعِ إِلَى السَّعَاوَةِ وَالسَّاعَةُ وَالسَّعَاوَةِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَاضْعَامِهِ الْهُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّالُهُ وَاضْعَامِهِ الْهُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بہ مجوعہ البیے مقالات و بحثول برشتم سبے جس میں اسلام کے معامتر تی نظام سے بعث کی گئی ہے۔ کتا ب ندا میں ہم بعض مشکلات وصعوبات کوحل کرنے کی گؤسٹ شکر برسے۔ کتا ب ندا میں ہم بعض مشکلات وصعوبات کوحل کرنے کی کوشٹ ش کر برسے۔ تیز بعض البی باتوں کی تصبیح کریں گے جواجتاعی تو بیں نقائص ومعائب ہیں ۔

هم التذكريم كى بارگاه سے اس امركے بيے د عاگو بين كه كتاب براسے عوام الناس كوفائده ببنچ اوركتاب نبراكو كماحقه خالص مفيدو تنول بتائے أبين ! أبين ! مبن ! والحدلترت العالمين عفراللدله ولوالديه والمسلين الجعبن، ببن .

# اسلم سيهما ونياكي مُعاشرتي حالت'

اسلام سے پہلے و نیاکی معاشرتی مالت ناگفتہ بہتی۔ فاندان کے عناصر تشتیت و افتر ان کا شکار سے ، اس کے اجزا منقطع سے وسلہ رحمی کانام و نشان تک منقود تفا و قبل ازاسلام نشان تک منقود تفا و قبل ازاسلام معاشرہ پر حقد وحد اور اوبار و ذلت ، بغض و کینہ اور قبل و خون کرنے کا دُور دورہ تفا و عورت کو اپنی قدر و قبیت کا احساس تک بزنقا ، اوراس کی کو فی عزیت نکی مباتی تھی .

مننگر عورت کو انتہائی گھنیا ور ذیل متاع سمجھتے ہوئے بیک وقت دو افراد کے باس رکھا جاتا اور بازاروں بی عورت کی خریرو فروخت کا گھنا وُنا جُرم کیا جاتا ۔ اس سے غلاموں سے بھی برترسلوک کرکے اس کو قدلت و تکیت سے و دجیا رکبیا جاتا ، مہندوستنان کے بُرائے اور قدیم وگزشتہ ادوار میں اس کے ساتھ اس سے بھی مدترا ورناگفتہ یہ سلوک روادکھا جاتا ۔ بعق میں اس کے ساتھ اس سے بھی مدترا ورناگفتہ یہ سلوک روادکھا جاتا ۔ بعق

بور پی فدیم افوام کے نزدیک عورت کے بیشخصی حفوق با مفوق ملیب کانا و نشان تک مذہب افوام کے نزدیک عورت کے بیشخصی حفوق با مفعد بس صرف یہ نشان تک مذہب کر اس جبلاء کے نزدیک عورت کی خلیت کا مفعد بس صرف یہ نقا کہ وہ مرد کی خدمت کر سے اور اس کا یہ کوئی خی نہیں کہ وہ ابنے باس کی مالکہ بعدتی موقی میں نمون کے بیش کا دعوای کرتی جووہ ابنے اموال کی مکیت کی محنت سے کمایا کرتی ۔

ابل عرب سے باں عودت اس سے بھی نہ بادہ رسواہ ذہبی ہی کے کہ بعنی ابل عرب تو تو مولود بچیوں کو ندندہ درگور کر دسینے بینے ، جیسا کہ استرتبارکہ فی تعالی کا ارتباد ہے :۔

قراخًا بُسِتِّواَ حَلَّهُمْ بِالْاَنْ فَي ترجمدند اورجب ان بي سع کسی کو طلق و جُهة فَ مَسْوَدًا قَ هُو بين بي بون کو شخری دی جاتی ہے تو کو طلیم بیتوانی مِن الْقَوْمِ مِن الْقَوْمِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا مَا مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْلِمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مَا ال

اگر کوئی شخص فرست ہوجا تا تواس کی عورتوں ، بیٹیوں اور بیجوں کو اس کے ترکہ سے کوئی مصرفہیں متنا تھا اور باسط بہعور میں اس شخص کا مال دراشت قرار دے دی جاتیں ، جودشمن کا مقابلہ کیا کرتا اور جگوں میں حصہ لیتا ، بعض اہل عرب

عورتوں کو مجھی کہی اس سے مال وراشت میں حصہ واربنا تے کہ وارت اکر مورث کی بیری بر کرم وال دیتا بھر یہ کہتا ، میں اس عورت کا وارث اسی طرح بن گیا ہوں جیسے کہ میں اس کے مال کا وارث ہول ، لہذا اس طرح کرنے والاشخص اس عورت کو اپنی مکیبنت ہمجتنا تھا ، بعض اہل عوب ابنی داسشتہ اونڈیوں کو زنا کاری براس سے مجبود کر نیب تاکہ و واس غلط طریقہ سے مال کما ئیں ، بعویوں دائنی ما وُں ) کو بعض اہل عوب لینی مارع کو اولا و نوات کے بعداس کی بیویوں دائنی ما وُں ) کو ابنی متابع گران قرار دے کراخیں بیویاں بنا بیتے اور مائیں اس طرح اولا و بچوں کی بیویاں ہو جاتی ما شرت کی ایک سے میں مور اسلام سے قبل گرانی ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک بیویاں ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک بیویاں ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک سے کے بیویاں ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک سے کہ بیویاں ہوجاتیں ۔ یہ اسلام سے قبل گرائی ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک سے کا بیویاں ہوجاتیں ۔ یہ اسلام سے قبل گرائی ہوئی غیراسلامی معاشرت کی ایک سے کا بیویاں ہوئی خیراسلامی معاشرت کی دوران میں اس میں کی بیویاں ہوئی خیران کی دوران کی دوران کی بیویاں ہوئی خیران کی دوران کی



# اسلام ملی عورت کی عظمہ ت

اسلام آیا تو عورت کواس کامیح اور درست مقام بلا اسلام نے اپنے علاکر و عدل وانصاف کی روشتی میں عورت کواس کامیح مقام عطا فرمایا اسلام نے عورت کوانسا نی معاشرت اور قبائل میں ایب اساس اور بنیا د قرار دیا۔ اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا اہتمام کیا ، عورت کی بعیثیت عورت تھا طلت کی ۔ ادراس کی عقت وعصمت کو مفوظ قرار دیا ۔ اسلام نے عورت کواس جگہ اور منزل کر براجمان فرمایا جو اس عورت کے نتایا ب ثنان متی ۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں صدم مشروع فرمایا اور اس کے حقوق کو اجا کر وواضع فرمایا ۔ جنانجہ ارشا دِ میں صدم مشروع فرمایا اور اس کے حقوق کو اجا کر وواضع فرمایا ۔ جنانجہ ارشا دِ

ترجمہ: - مرودں کے لیے جہ ہے اس میں جو جیور گئے ال باپ اور قرابت والے اور عور توں کے لیے حصہ ہے اس میں جو لِلرِّجَالِ مَصِيْبٌ مِّمَّا تَوَكَّ الْوَالِدَ إِن وَالْاَثْوَرُونَ وَ لِلنِّسَاءِ مَصِيْبُ مِسَّا تَوَكَ جيودگئے ال باپ اور فرابت و الے، ترکم متورا مویا بهت حصه سے اندازه

الوالية ان والأفربون مِتَاتَلُ مِنْهُ أَ وْ كُثُّرَ تَصِيْبًا مُفُودِهُا بِلَه

اسلام کی روشن اور وا منح تعلیمات نے اس امر کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص مجبور مرد کر عورت کو وارث بنائے اور اس کی وراثن کونالیب ندکرے، جبباکرانٹ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ر

توجد: \_ لے ایان والد ابھیں ملال نہیں کہ عورنوں کے وارث بن جاؤ

كِيَا يَجْعَا الَّذِينَ 'ا مَنُوْا لَا يجِلُ تَكُوانَ مِنْ وَأُوااليِّسَاءَ كرهًا بله

نبراسلام نے اس امرکونا جائز قرار دیا کہ کوئی شخص اپنی لونڈیوں کوز تا پر مجبور کرسے اوراس کے سیے عصمن فروشی کا بازار گرم کرکے لیتے سیے ناجائز و حرام دولت کماستے۔

توجهد: - ا ورجيورة كرواني كنيزو لكو بد کاری پر حب که وه بجینا میامین تاکه لِتَبْتَغُوا عَرضَ الْعَيْوةِ الدُّنبَاء مَ مَنوى زندى كالجِم مال عِابور

وَلاَ تُكُرِهُوا فَتَنَا تِكُومُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ ٱرَدْنَ تَحَصَّنَّا

تیزاسلام نے اس بات کوداض کر دیا کہ کوئی شخص لینے آباؤا میلاد کی بیدیوں سے نکاح یا زناکرے، قدیہ بات نه صرف نفرت انگیزیم ملکہ حرام

> كم يم \_ سورة النساء ، أيت ٤ سلم په ـ سورة النساء ، آبت ۱۹ سے بر ۱۸ ۔ سورہ النور اس بن ۳۳

ترجيد ، ـ اورباب دادكي منكوم سے بكاح شركرو مكر محر موكزرا بوا، وه بے ننک بے حیائی اورغضی کا کام ہے اور سبت قری راہ

وَلاَ تَعْلِحُوا مَا تُكُوا بَا لَا كُونُ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا قَلْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ مَاحِشُهُ ۗ وَّمَعْتُا دِّسَاءَ سَبِيْلًا لِهُ



### خانی امویس اسلام کا انقلابی اصلای اقدام انقلابی اصلای اقدام

اصوبوں برعمل بیرا ہونے کے باوجود دھوام سے گرکر ذلت و کیت سے دوجار ہوگا ۔ ان تعلیمات نے لیتے مانے والول کواس بات کی ترغیب دی کروہ ان نایا ب اصوبول کوسیم کرکے ان برعمل کریں ا درخا تواد ہ کے جملہ افراد آ بس میں کیجان ہوں اور سابح ہی اس امر کی نفرت اور پر ہزرگی تلقیمن کی کہ وہ اس امر کی نفرت اور پر ہزرگی تلقیمن کی کہ وہ اس امر کے تحریب کے قریب کے منابل مون نادان کے بھیمرنے ، حیرا حید کرسے اور دسوائی اور دسوائی اور دسوائی اور دسوائی سیسے ہے۔

#### طياق

ان جلیم منراورنتهان ده اموری سے ایک امطلاق ہے اور ما نرے میں بیسب سے زیادہ نقعان ده امری - اس طرح کی کئی معیبتیں آئی اور طلاق جیسے امور نے کئی خانمانوں کا تارو پود جھیر دیا اس سے محیت واُلفت وعبت زائل ہوگئی اور طلاق جیسے امور سے میال ہوی کے وہ رشتے اورانفت وعبت فوٹ کئی جو کہ اللہ تبارک و توالی نے ان کے درمیان پیافرائی متی ، یہ مولات وحست ناباب ہوگئی اور طلاق کی برباوی سے والدین تباہی و بربادی کی ایسی گھائیوں میں جاگرے جو انتہائی تعب و جواجی اور منا لئے کرتے والی متیں ۔ بچوں نے طلاق کی وجہ سے والدی مجبت والفت اور مال کی شفقت اور پیار کھو دیا ۔ فی طلاق کی وجہ سے والدی مجبت والفت اور مال کی شفقت اور پیار کھو دیا ۔ اور فرحت و سرور ، غم والام میں برل محکے ۔ مجبت والفت باہمی اختلاف میں برل محکے ۔ محبت والفت باہمی اختلاف میں برل محکور ا

### 

### والدين كى نا قرمانى

ان حمله معائب ونقائص میں سے دالدین کی نافرانی سے کیونکہ شارع علیہ الصادة والسلام نے اس سے منع قربا با اور والدین کی نافرانی سے بیخے

اوراسلامى تعليمات فياس امركى ترغيب وشوق دلاياكه والدمين كيسائق نبکی اور بھلائی کی مبائے اوران پراحسان کیا جائے۔اس بات کا حکم قرآن مجید، فرقان حميد مي مراحت اوروضاحت كے ساتقے اور مدمیث باكب ميں وامنع بهے کم والدین کے صفوق اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کے سابھ متصل و فقرون میں۔ الله تعالی نے كتاب عزیز میں ارشاد فرمایا ،۔

وَقَضَى دَيْكِ ٱلَّا تَعْبُدُ وَأَ الَّا تَعْبُدُ وَأَ اللَّهِ مُعْمِدً الرَّمْ الله ورب المعلم قرايا ا بياع وبالواليدين الحسانًا ماسكسواكس كون بوجواور مال بايدك ساخدا جياسلوك كرور

اورالترتيارك وتعالى كاارشاد ب.

توجمه ، . بركر من ان ميرا ا وركين والدين کا - آخر مجمی کک آنا ہے

كَتِ اشْكُرُ لِيْ دَلِوَالِلهُ بَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرُكُهُ

کے پ ۱۵-سورة بی اسسوائیل ، آیت ۲۳ کے یا ۲- سورة نقال ، آیت ۱۲

ا در صفور برتور ملی الله علیه واله و لم کی مدریث میارکر سے :۔

مُلَاثَةً لَا يَنْظُواللَّهُ إِلَيْهِمْ تيكن افراد البيعيس مين برقيا مت كدن يَوْمَدانِيتِيا مَهِ : . أَنْعَانِي النترتيارك وتعالى نظرر حست سے بة د كيه كا - دو تتفع جو والدين كا نا فران فه لِوَالِدَيْدِ وَصُوْمِنُ الْحَلْمِ وَالْمَثَّانُ ، وَتُلَافَحُ لَا جوبهيشه شراب توشي كرتا مهوا وراحسان يَنْ خُنُوْنَ الْجَلَّاةَ ؛ الْعَاتَى تركي حبلاتا مور اورتين افراد البي رلوالدكيه والتيون و پی جرجنت می داخل نه بول گے وہ هُوَالرَّجُلُ النَّذِي يُعِيدُ شخص حوليف والدين كانا فسسدان موء الخبيث في آهله والرّجلة د بوٹ ، ابیا شخص جرخبت مرائی کا وَهِيَ أَلْمَوْ أَيَّ الْمُتَسَنِّيْنِهَ لِهُ ابن وعيال اورگعرد الون مي اقرار بالرِّجَالِ. اور جرمیاکرتا ہے اور ایسی مسلان عورت جومردول كرساطة تشا بركفتي

ا خرجہ النسائی با سناد جید

سے مروی ہے۔

اور معترت امام ماکم شندرک بین معتورا تورمنی التعطیه واکه وسلم کی ذاتِ اطهرسے به حدیث باک روایت فرمائی سبے :-

المترتبارک وتعالی قیامت کک برقتم کے گنا ہوں کوجس قدر جاہے، ان کی مزاکو مؤخر قرما دیتاہے سوائے والدین کی نافرانی کے نافرانی کے کیونکہ والدین کی نافرانی کے کیونکہ والدین کی نافرانی کے گئاہ کی مزا اس کے مرتکب کوزیرگی میں

مديث مزانسافي شريب مي مجيع وبهتري منا

موت سے پہلے دی مباتی ہے۔ المكاتٍ-اوربيرامرشك ومشيه سے بالا ترسبے كم والدين كى نا فرانی البيے كنا ہوں ہيں ایک گنا و ہے جو فہلک کیا ٹریں سے ایک بڑاگنا ہ ہے۔

### قطع رحمي كي مُمانعت

ان حبله خرا بول میں سے اکب خوابی اور گنا وقطع رحمی ہے جنا بچراسلام ستے قطع دحى بيبيد كناه سيعمنع قرما بإاوراس سيمحفوظ ومعسئون دسين كاحكم ارشاد فرمايا اورقطع رحمي كوالشرتعالئ نهاسني كتاب عزيز مين ابني شاك اور حلال وعظمت کے تسیم کرنے کے منافی قرار دیا ،۔

ترجبہ ،۔ توکیا بمقا سے برلخین نظرائے بیں کہ اگر تھیں مکومت طے توزیمین میں

فَهَلْ عَسِيتُمْ إِنْ تُولِيدُهُ كَ تُغْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَ تَقَطُّعُوا آرْحَا مَكُوبِ له فاديهِ لا وُاور ليفرستَ كاط دور

ان بدترین افغال واعمال میسسے ایک زنا سے اور بیسب ال برسے عوا مل میں سے ابک البیاعمل ہے جس سے کوئی خاندان وست و مکبت کی محمرامون مي حاكرتاسيد.

## خانگی معاملات میں اسلم کاشری نظام

قرآن مجید میں خاندان کے بارے اور معلی بعض دفعہ تو بالتفصیل اس کا مات ارشاد فرائے گئے اور بعض اوقات کئی آیات و سور تول میں مالات و واقعات کے مطابی و مناسب ان کومجل ارشاد فرایا گیا۔

کے مطابی و مناسب ان کومجل ارشاد فرایا گیا۔

امور جو خاندانی مالت سے متعلی ہوں وہ متیزو تبدیل ہوتے رسمتے ہیں، اس طرح امور جو خاندانی مالت سے متعلی ہوں وہ متیزو تبدیل ہوتے رسمتے ہیں، اس طرح کہ جیسے جیسے مالات کا تقامنا ہو۔ شارع علیالسلام نے اصولی ما مراور تواعد کلیہ کے دوران اجالاً ذکر فرایا۔ یہ اس سے سے کہ نئے نئے حالات اور مقتقیات کے بیش نظر معاشر تی تواعد و صنوابط کو افذکیا جاسکے، اس طرح کرمین اوقات تو کے بیش نظر معاشرتی تواعد و صنوابط کو افذکیا جاسکے، اس طرح کرمین اوقات تو کیا گیا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔

رکھا گیا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔

بروامور و معاطات فاندان کے عقائد کے با سے میں ہیں، جن کی سنا ن

ثبات واستقرارا وراستقلال مى ب توان مبى كسى طرح كى كوفى تنبيل اورتغير نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابسا ہونا مکن ہے ، جیسے اللہ تبارک وتعالی بر ایسان ، مُسِلانِ عظام عليهم الصالوة والسلام كانصديق اورايان بالغيب وغيره وه عقائد جن كى كتاب وسنست مين تفريح مي به البيد امور بين جونا بت شده ، محكم ، مطوس بين -دعقائد ان کاتغیروتبرل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ مکلفت برسب سے بہلے یہ امور می واجب ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے معاشرت کا جا مع ، اور یے نظیرانتظام کیا ہے۔ اور عقائد کوانتہائی اعلیٰ اور برنر درجہ میں رکھا ہے، جن کو انتہائی معتبر خیال کیا جاتا ہے اور اسلام نے اسلًا اور اقلًا اس ما مع نظام کو عقائدے مربوط کیا ہے بو کہ اصل ہے اوراحکام تفریع ہیں۔ لاریب اسلامی معاشرہ ایب ممالے سوسائٹی اورمعا شرے کی تھلی اورامل ہے۔اس میے لازمی ہے کہ اس کو معوظرکھ کراس پراس طرح عمل کیا جائے کہ اسلامی ازدواج دنکاح سے اس کی مفاظت وصیانت کی جائے . الیابکاح جومیح اورفضولیات سے ميرًا ومنره مور اس طرح وومطلوب ومقعود عظلي ما مل موكا جور حمت ، عاطفت ، محبت اسكون واطمينان تفس سے عبارت سبے ۔ بدا طمینان نفس الله تبارک و تعالی کی جمله آیاست میں سے اکیب آیت اور نشانی سیے جو اللہ تبارک و تعالیے کی قدرت برد لالت كرتى ہے جيساكرارشاد البي ہے:-

وَمِنْ ایَاتِلُهِ آنْ خَاتَ لَکُورُ ترجید، ۔ اوراس کی نشانیوں سے ہے كربخا سے ليہ تخاري بي مينس سے بور بنائے کران سے آرام پا ڈا ور بھارے آپس مین محبت اور رحت رکی .

مِنَ أَنْفُسِكُ مُو أَزْمَا جًا لِلتَسْكُنْوُ البها وَجَعَلَ بَيْنَكُو مُودَّةً قُ وَّرُخْمَةً. له

مذكوره بالامجل اورد ميرتفصيلي خالى قوانين وصوابط كميمادي اورامول، اور اس كاسارا سرميشه مرتمعه أتنظام وانعام شريعت اسلامبه سبعه اس بيع قرون اولى یں اس مغوس اور سنے کم نظام میں کوئی تغیرا ور تبدیلی نہیں ہوئی اور بنہ ہی اس سنے کم و جامع نظام مي كسى طرح كے سلطانی دغير شرعي احكام سنے نعوذيا اندر تھستے كى جهادت و جرأت كى بعد اس تا جائز ملا خلت كے افر نبر برنم و نے كى وجر برخى كراسلامى مائر كما برفرد عقائدا بمانيه سيمسع أورمحقوظ ومسئون تقاء

الجعى اليمى يرامر بإبر تبوت كويبني سي كركسى خاندان كى صيانت اور حفاظت اس وقت بك ناممكن اورمحال سے جب بك كروہ خاندان اورموا شرہ علم دبنى سے سلح يز ہو۔ اوراس کے ال شرعی وایانی مدکورہ عقائدنہ ہوں، انہی سنبری عقائد کی بدولت ہی يبه معاشره تنابت اورالحاد كم حفود كول مص محفوظ ربتلها وراس تسم كے حملول سے بچار ہتاہے جوزمین میں فتنہ وفساد کی آگ سلگاتے ہیں۔

وَلِينْصَرَتُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُ تَرْجِهِ، مددفرا يُكااس ك جواسك وين إِنَّ اللَّهَ لَغُوى عَنِهِ يَزْ اللَّهِ كَلَ مُدَكِرِكُ كَا بِيْكُ مَرُورا للْرَقدرت والا

يرادران اسلام! اسى تقطينظرك بيتن نظريم بربه لازم به كريم ليخالانول اورخانوادول كي حبله افراد كي بيه ابنهام كرب كرعقائد دينية حقر كي تعيم ماصل كربي تقوى كاسلحسي تول تاكرووسب سيندياده قوى اورمضبوط سيب وروج كو مضبوطی سے بیراس جواخلاق ہے مثلاً حیا،، مروت وغیرہ ۔ اس لمرح ابب صالح اورنیک مما شره و جود میں آئے گا۔

# 

اللاتبارک و تعالی نے کم دیا ہے کر ور توں کے ساتھ نیکی و معروف سے ذیرگی بسر کی جلٹ اوران کی فطرتی جلت و فطرت خلقیہ شکا عقل دوہین کے نقص کو ملحوظ نظر رکھا مبائے۔ چنا بخر صغور نبی اکرم مبلی الشرطیبہ و الہروکم نے ادشا د فرا باہر کہ انتقاتِ عقیل میں نے عور توں کوسب سے زیادہ نا تعق ادھی اندھی اسلام میں انتقال اور نیخہ اور سقل اور نی العقال اور نیخہ اور سقل اور نوگ کا اندھی الب الحادم میں انتقال اور نیخہ اور سقل اور نوگ کا اور سی بالے۔ اور سی کھرواں انتقال و فرا با الحق کی کھرواں سے بہترین کری وہ سے جس کا لینے کے دی کھرواں سے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کری وہ سے جس کا لینے کھرواں سے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کری وہ سے جس کا لینے کھرواں سے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کری مور میں سوک ہوا در تی سے بہترین کی دو توں سوک ہوا در تی سے بہترین کی دور تیں سے بہترین کو کھرواں کے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کا کھرواں سے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کو کھرواں کے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کو کھرواں کے ساتھ میں سوک ہوا در تی سے بہترین کو کھرواں کے ساتھ میں سوک ہوا در تھیں سے بہترین کو کھرواں کے ساتھ میں سوک ہواں کے ساتھ کھرواں کے ساتھ کھرواں کے ساتھ کھرواں کے ساتھ کھرواں کے ساتھ کی کھرواں کے ساتھ کھرواں

دوالا ابن ماجة

مرالینے گووالوں سائنہ بہترین سلک ہے۔

اورسيدتا حصرت على كرم التدوجه الكريم في ارشاد فرمايا ،-عديت ك مقل اوراس كي دانش اس كا حسن وجال ہے اورمرد کاحسن و نوبعبورتی اس کی عقل ہے۔

عقل البرأيّ جمالها و جال الرجل عقله

تنرجمه، اوران سے اجھابرتا و كرو ميراكرد وتنعيل بندية أئي توتريب كركو في چيز ت**تمين ن**ا پسند سواو مايندا س يس بهت بعلائی سکھے۔

اورارشادِر" بی ہے بر وعايشروهن بالمعروب فإن كرهموهن فعسى أن تكرهوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ رِنْكِمِ خَيْرًا كَيْشَيُّرا لِهُ اورارشادربانی ہے،۔ مَا مُسِكُوهُ فِي بِالْمُغُودُنِ

تدحمه ١- اورائيس حسب وستوريك كيف يامس عمرادم.

اور صنور بر نور ملی النه علیه واله و کم کی حدمیث باک به کرمشن خلتی می و نیا اور آ تربت دوتوں کی معلائی اور اچھائی سے اور ایک شخص محص تعلق سسے جنت میں ابیا درجہ اورمنزل ماصل کرسکتاہے جس کے معول کے لیے کوئی دوسراعمل ناكافي اورناتمام بوتاسم بحسن تنتى جمله عظمتون اورجاه وحلال كا ما مع سب اورا گركوئي شخص ابنے اہل وعبال كے ساعظ محسين خلق روار كھے، تو وہ اس طرح سعادت وتوش قسمتی کے گلستنان اور فرست وسرور کے سمندر میں زندگی مبرکردا ہے اورکہا گیاہے:۔

حسن المخلق وحسن العوار عسن اخلاق اور بردس سخسي سلوك يعمران الد ياد عسم الدول المراك كنعمر ون م

اور صفور مُرِ تور ملی الشرعلیه والم و الم نے اپنی ظاہری حیات طبیب کے آخر میں ہور صیدت ارشا و فرائی ، و و ایسے نین کلمات مقے جنیں حضور ار بارارشا و فرائی لیمات مقے جنیں حضور انور ملی الشرعلیہ والہ و کمی زبان مبارکہ سے سخت تاکید فرائی اسمی الشرعلیہ والہ و کمی زبان مبارکہ سے سخت تاکید فرائی اور حضور کا کلام مبارک مفی جس امر بر ہوا اس میں آب نے ارشا د فرایا وصوریت تواکو الم مسائی اور ابن ما جہنے دوایت فرایا ہے)

مدنماز، نماز اوروہ عورتیں ہو بھاری لونڈیاں ہیں ان کے بات میں ضعوصی خیال رکھواوروہ جس امرکی استطاعت وطاقت نہیں رکھتیں، تم الحفیں اسس امرکی مستعدن دو عورتوں کے بایرے میں تم الندسے ڈرو کیونکہ وہ بھا رے باتھوں تنید میں نہیں تم نے اللہ کے نام برعہدو بیان باندھ کرانھیں اپنے نکاح میں لیا ہے اوراللہ کانام کے رتم نے الحقیں عقد از دو اجدیت میں لیا ہے "

بخارى وسلم اور سريد باك كى ديركتب مي بهكر معنور عليه الصاوة و

السلام في ارشاد فرمايا.

مری تغیی عور توں کے بارے میں نیکی ، مبلائی اور فیرخوامی کا حکم دتیا ہوں
کیو کم وہ ایک طبر حلی سیال سے بیدا گی گئی ہے اور بلا مشیر پہلی کا اور روالا حصد
بروجا اور کی ہوتا ہے۔ اگرآب اس کو درست اور سید حاکرنا بیابیں، توآب
اس کو توطرویں گے ، اگرآب اس کو حجو اور یہ تویہ اسی طرح کے احدیم حصل ہے گئی۔
اس کو توطرویں گے ، اگرآب اس کو حجو اور یہ تویہ اسی طرح کے احدیم حصل ہے گئی۔
اور مرد کا عورت کے ساخت میں سلوک کی جملہ اقسام میں سے ایک یہ جمہ ہے۔
کہ وہ عورت کی اذبیت اور تعلیمت کو بردائشت کرے اور عورت سے اگری فی عجلت

ا در کام میں تیزی دکھائی و سے باسرز دہوتومرد کو چاہئے کہ وہ عورت سے درگزر كرسا وراس برشققت اورحم كرب اوراس سے عقو ووركزركرسے - نيز الله تبارك وتعالى نے حكم دبلب كم عور نول كے ساتھ مى نيكى اور معبلائى كے ساتھ زندگی بسری مائے ببیا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے زندگی بسرکرنے کا حکم سبے :۔

ترجير ، اوران سے اجما برتاؤكرو، مي اگروہ تھیں بیندر ایس نو قربیب ہے کہ كوئى چيزتميس البند سواهدالشراس مي

وَعَاشُودُهُ فَي بِالْمُعْرِدِينِ ، كَانُ كُوِهُ مُعُوهُ فَي نَعَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجِعَلَ الله فيه خيراً كَثِيرًا له بهت عبلائي ركع .

اس امرکا احتمال ہے کہ اگر عورت طبیش میں ہو کر عضبناک ہوجائے تو اس سے مردكوكا في تكليمت بهنچ ممراخلاق كريمانه كا تقاضله كرحتي الوسع اسع معام كرديا مائے اور صفور برنور سلی الشرعلیہ مرام كى دات اقدس واطہر نمام كول سے يره كرمتحل مزاج ، عليم ، كريم تقى مسلم شربيت مين بعض معابه كرام رضوان الترعليهم اجعین مصحصورا تورصلی النزعلیه وسلم کی مندرجه ذیل مدین مبارکهمروی سے: مارایت احدًا ارجم نین نے معنور پر تورسی الله عیرواله وسلم بالعبال من رسول الله صلى سے بڑھ كركسى شخص كر ابنے اہل وعبال كے الله عليب وسلو ساخ رجم وشفقت كرنے والانبين د كما . اورمرد کاعورت کے سات حشن معاشرت میں سے بیعی سے کہوہ اس سے منسى مزاق كرك اوراس سے كھيلے كيونكم عورت سے منسى مذاق كرتے سے اس كاول

نوش بوتا ہے۔ اس کے نفس کوراحت و محول متنا ہے۔ اس کی طبیعت مسرور و نوش ہوتی ہے۔ نیزبدان وغیرہ سے وہ نوشی خوشی خا دند کا کام محبت ادر بارسے كرتى ہے۔ اور مضور عليه الصلوة والسلام عور تول كے ساتھ نداق كيا كرتے تھے. اوران كے درجات كے مطابق ان سے سلوك فراتے جبيباكم وه عمل اوراخلاق من مواكرتين - ايوداؤد ونسائي اورابن ماجه في ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رمنی الشرعنها سے صبح سند کے ساتھ دوایت کیا ہے جس میں ام المؤمنین حضرت عائشه رمنى الشرعنها فراتى ببركر حضور عليه الصلوة والسلام المالمؤمنين حضرت عاكشه صديقة رصنى الشرعنها كيسائق دواركامقابله فرما باكرتي دينانجه ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه بنت صديق رمني التدعنها استخص سيداكي دن سبنفت كيشي اور ا كيب دن كيمقا بليم من مصنور برُنور مهلي الشّرعليه وآله وسلم المؤمنين مصرت عالُتُهُ معربقردمن النّرعنها سع سبقت لے محت توصفور بر تورمنی النّرعليه واله وسلم نے ارشاد فرمایا" بیرمیرامقا بدجیتنااس دوارکے مقابلے اورجواب میں ہے ؛ حسن بن سفیان سنداین مسند میں سیرنا صنرت انس دحنی النرعسے روابت فرما فى سبى كەحضور يركورصى الترعليه والهوسلم اپنى ازواج مطهرات رصى الشعنهن سے سب سے زیادہ مراق فرابا کرتے تھے۔

الم ترندی اورامام نسائی نے روابیت فرائی اورانفاظ امام نسائی کے بیں ، کہ سیدنا حضرت ابد ہر بیرہ دخی الترعنہ سے مروی سے کراب نے فرا یا حضورطی الصافة والسلام کا ارتفاد کرا می سید:

مسلانوں میں سے سب سے زیادہ کا ما ور پیدا ایان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوا وروہ اپنے اہل وعیال کے ساخف اكمل المؤمنين ايما يًا المستمد خُلفًا و المستمد خُلفًا و الطفهم بأهلى

البت ابنی از واج کے ساخفر اح یا مذافی کرتے ہوئے میں نیب بینی نظر ہو تی جائی از واج کے ساخفر اح یا مذافی کرتے ہوئے میں بہت بڑا تو اب ہے اور خاوند کے سیے لازمی سے کرجب وہ عورت سے مزاح و مذاق کرے تو ہے بورے اور حورت کے حووظ نہ بولے و نیز مذافی کرنے والا معتل مزاج ہو۔ اس کے علاوہ عورت کے ساخ مذافی کرنے ہوئے وہ اس میں نیادتی وکثرت کی جرات نہ کرے کیو کم اس میں نیادتی وکثرت کی جرات نہ کرے کیو کم اس میں نیادتی وکثرت کی جرات نہ کرے کیو کم اس میں نیادتی ورت کا اخلاق کرنے جانا ہے اور عورت کے دل سے خاو ندکی ہیبت زائل مور میاتی ہے۔

اورعورت كامرد كيسليه الجي معاشرت ركف سع يرسي ابك امرسع كروه ايتے فاوند برابيا برجور فراليس كاس من طاقت نبس اورزائدا زمرورت و احتياج مطالبهمي نزكرك فهالمعني اوردر حقبقت معامشيات واقتصاد بربير عورت كاتعاون اورا مراد بعد . قناعت سے كوراً باد موتے بیں اورالفت ومجنت يرصى ب اور بلاستبه لا بي ورص سع مبت كمزور ونا توان بوجاتى سے - نبز ان امورسے کراہت بیدا ہوتی ہے اوروہ عدرت بہترین ہے جو کہ قناعت کرنے والى مواس كااخلاق كربيانه اورا جهابور ووتقودك سعدرة ق مي مي مشن تفروت كرف والى مور مروت اسى تدررزق بربى اكتفاكرے جواس كے بيے، اس کے خاونداوران دونوں کے بچوں کے لیے کافی ووا فی ہو۔ ا ورعورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسب حرام سے نفرت کر ہے ۔ کیو کم مرام کی کمائی میں ہلاکت ، بربادی اور تباہی ہے۔ لیس ہروہ گوشت جس کی نشوہ نما حرام اور نا مبائز مال سے ہوئی اس کو بدرجۂ اولی آگ میں جمونکا مبائے کا۔ سلف مالحبین رحمهم التدکی عور تول میں سے کوئی ابک عورت لینے خاوندیا

باپ کوی کہردیاکرتی ا۔

ابیاك وكسب العوام فاتنا نصبر على الجوع والضّد ولا نصبر على النّارة

حرام و ناجائز کمائی سے بینا کیو کم ہم تھوک اور نقصان دنیوی توبرداننت کرسکتے ہیں سکن ہم دوز خ اور جہنم کی آگ سے ہیں بیج سکتے ۔

اور بیوی کے بیے بر بات ہرگز درست نہیں کروہ لینے خاوند کے مال کو سانی سے تنگی میں تبدیل کرکے الوالے اور یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے كم عورت مالات كم موافق اورمطابق فرانوال دول موكر كركمك كي طرح ربك بدلتي سے بنانچہ عورت برلازم سے کہ وہ تصابر را متی اور نوشی سے زندگی سرکرے۔ ا در عورت خاوند کی مشکل اور کھن گھڑیوں میں اسی طرح اس کے ہمرا ہ کے جیسے که ده اس کی اسودگی اوراطبینان کی زندگی بین اس کے مہراہ متی میرا برمشا بدہ ہے کہ بہندسی فامنل عورتوں کا یہی مال سے اوروہ مبان کرمبرو تخمل سے کام لیتی بین کرکشاوگی اورامارت کے آجائے تک انتظار کرنا عباوت کی افعال تربن اقسام میں سے ہے۔ وہ لینے نما وندول کے اعتوں سے مال کے لیتی ہیں ، اور مشين سے سينے برونے كاكام كرتى بى ، دير كراهائى وغيرو كے كام كرتى بيں - وہ رزق كو فراواني كيرساعة مجتمع كرنى بين وحلى كم مشكل اور سخست كھريال مل ماني بين اورشدست وسنكى أسائن ميں بدل عابا كرتى سبے - اوراس امر كا عم ركھناكس قدر حبین وجمیل اوراجی بات سے کر تربیگی کے ساتھ آساتی اور آرام ہے اور یات ما نناکس فدر بهتر ہے کہ دنیوی معتبیں بعض اوقات انسان کو آخرین کی تنگی اور مقيبت من حونك ديتي بن - ابن اني الدنبان حضور انوم مي الشرعليه والهوسلم سع روایت فرانی سے کر حضور انورعلیالصلوق والسلام سنے ایک دن بھ کے محدیسی

فرائی تراب نے ایک بچرکا ارادہ فرمایا اور اس کولینے مشکم مہارک بررکھا اور ارشاد فرمایا ،۔

خردار! بہت سے لائی ، اور دنیا میں انواع واقسام کی نمتیں مامل کرنے و النفوس قیامت کے روز محر کے نگے ہوں گے۔ خرواد! بہت سے لوگ البید ہیں جو لینے نفس اور مان کی تکریم اور عزت کوئے والے ہیں ۔ حالا تکہ وہ نفس ان کی توہین و بین مالا تکہ وہ نفس ان کی توہین و بین مالا تکہ ان کا نفس کی توہین کرتے ہیں حالا تکہ ان کا نفس کی توہین کرتے ہیں حالا تکہ ان کا نفس کی توہین کرتے ہیں حالا تکہ ان کا نفس ان کی عزت وکریم کرتا ہے۔

اورعورت کا خاوند کے ساتھ حسن مماشرت سے دہنے میں سے یہ مجی ہے
کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نیکی اور محیلائی کرنے والی ہو۔ بنرو ، خاوند کے ساتھ نیکی اور محیلائی کرنے والی ہو۔ بنرو ، خاوند کے محالات کے اور اس کے درخت داروں کے حقوق کو محوظ در کھے اور اس کے درخت داروں کے حقوق کو محوظ در کھے اور استہائی حسین وجمیل محبلائیوں اور نیکیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت اپنے خاوند کی ماں کا احرام کرے اور گھر لوما ملات وامور کی سیاوت وامارت کو فاوند کی مال کا احرام کرے اور محب تاکہ وہ حن سلوک کا اعراف کرے ، اور اس کی والدہ کا اخترام بینے داکرے ، کیونکہ اکثر و بیشتر خاوند کی والدہ کی ترغیب سے اس کی والدہ کا است کہ یہ اور بہی وہ سستی ہے جس نے اس عورت کو اپنے ہیں یہی بیا ہے ۔ اور بہی وہ سستی ہے جس نے اس عورت کو اپنے ہیں یہی بیا ہے ۔ اور بہی وہ سستی ہے جس نے اس عورت کو اپنے ہیں یہی بیا ہے ۔

ادر حیب کبھی والدہ اور بہری کے درمیان کوئی تھبگر اوا نع ہوجائے تو یا تو .

" من اور کو اوی زندگی پر صبروث کر ہی کرلیا جائے یا ہمبشہ ہمیشہ کی جنگ پر قناعت اور کو افتیار کرلیا جائے اور کو کر میں ایک امر کو افتیار کرلیا جائے ۔

اور شکر کرلیا جائے ۔ با مندرجہ ذیل دوا موری سے کسی ایک امر کو افتیار کرلیا جائے ۔

با تو عورت کو طلاق ہی ہے دی جائے یا والدہ کی نا فرانی کرلی جائے ۔ گر بہتز بات کے معورتوں ، ما وندوں ، ما ون کو الند کا خوف کرنا جا جیئے اور ان کو

بالمى محبت اوررحم وببارسد زندگى بسركرنا بالبيد.

اورعوزت کامرد کے ساخ محبلائی اورا جھائی ہیں سے ایک امریہ ہے ہکہ دہ اس امری سف کر گزار ہو کہ خا و نداس پر خرج کرتا ہے کیو نکر اس طرح خا و نداک سخرے صدر ہوتا ہے اور اس کے قلب و دل کو طونڈک پہنچتی ہے اور خا و نداکا بیری پر یہ بھی احسان ہے کہ وہ اپنی اولا دکی تربیت مبرو محمل سے کرتا ہے وہ اپنی اولا دکو اچھی اچھی باتیں سنا تاہے۔ باب اپنی اولا دکے لیے دماکرتا ہے اور ان کو بددما نہیں دیتا۔ صدیف پاک میں اس امرسے منع فرایا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان نہجے ، اولا داور مال کے برکس اور خلاف وعائد کے یہ ابودا و دنرائی میں سیدنا حضور پر نورمی اللہ علیہ والہ و کم سے میں سیدنا حضور پر نورمی اللہ علیہ والہ و کم سے میں کر حضور میں اللہ علیہ والہ و کم سے میں کر حضور میں کر حضور میں اللہ علیہ والہ و کم سے میں کر حضور میں کر حضور میں اللہ علیہ والہ و کم سے داوی ہیں کہ حضور میں ارشا دفر ایا :۔

"تم ابیت آپ کے برگس اور نفوس کے خلافت دعانہ کرو، نہی اپنی اولاد اور بجرس کے خلافت دعانہ کرو، نہی اپنی اولاد اور بجرس کے خلافت دعاکرد، نہیں اپنے خدام کو بددعا دو اور نہی لینے مال و دولت کے خلافت دعاکرو۔ اور الٹرسسے الیبی گھڑی نہ ما بگوجس میں بمتماری بدد عامقیول ہو۔'

اور بیری پر لازمی ہے کہ وہ ابنی اولادکی تربیت، زُبدِ فناعت اور مشن و جمال سے کرے اوران کو انتہائی مہذب بنائے، بیری، اولاد کو ابان، طہارت اوراخلاق فاضل سکھائے۔ وہ ان کے لیے خیرو کھلائی کو مجبوب رکھے اور برائی و بے حیائی کے قریب کے دوران ان کے مرول پر منظر سایہ ہو۔

ان کے مرول پر منظر سایہ ہو۔

لیس اس امری جزا، کرجب عورت کوئی اجھائی اور نبکی کرے تواللہ تبارک و تعالیٰ کے بال سے برانعام ماکرام انتہائی حسین وجیل اور اس کا قواب بہت زیادہ تعالیٰ کے بال سے برانعام ماکرام انتہائی حسین وجیل اور اس کا قواب بہت زیادہ

التدنبارك وتعالى فيارشاد فرمايا ،-

وَالْقُوْلِ يَوْمَا نُوْجَعُونَ فِيْهِ ترجمه، اور فرواس دن سے جس بی الله کا الله والله والله والله کا الله کا الله والله والله والله کا الله کا الله والله والله که الله والله والله والله که الله والله وا

السُّر حَلِّ وعلا وتقديس وتبارك نه سِي فرما يا-

حضور عليالصلوة والسلام في ارتباد فرمايا : .

"بی البی عورت کونالب ند فرما تا ہوں بوکہ اپنے گھرسے سکلتی ہے اور اپنے کی رہے کا دامن دراز کرتی ہے۔ نیز اپنے خاوند کا منکوہ اور گلہ کرتی ہے " رطبرانی سزییت میں مدیث نہاکو صنعت کے ساعتہ روایت فرمایا)

ا درجوچرخسن معاشرت پرمساعدت و تعاون کرتی ہے دہ یہ جی ہے کہ عورت ہر اس معاملہ میں خاوندی اطاعت کرسے جس کااس کواس کا خاوند کا خاوندی اطاعت کرسے جس کااس کواس کا خاوند کا خاوندی اطاعت کرسے جس کااس کواس کا خاوند کا خواتی گرسولئے اس امرے کہ جس کی تعییل اور بجا اوری میں الشرتبارک وتعالی کی نافرانی اور عکم عدولی اور حکم عدولی اور حکم عدولی اور حکم عدولی اور حکم عدولی معرولی ہو۔ کیونکہ مختوق کے میں الشرتبارک وتعالی کی نافرانی اور حکم عدولی

بی کوئی طاعت وفرا نبرداری نہیں ہے۔ بلاسٹ مکم کی بجا اوری اورا طاعت تو نیکی اور مصلائی و اجھائی کے کا موں میں سہے۔

عورت کی الحا عن و فرا بردادی بی سے ایک یہ امر بھی ہے کہ عورت خاد ند کی رائے اور مرمنی بین نزاع و محبر لمرا نہ کرے۔ اگر جد عورت کا خبال بہی ہو کہ درست اور میں ترین رائے اسی دعورت ) بی ک ہے۔ البتراگر کی امر بی شرعی صرح کم کی نافرانی اور خلافت ورزی ہو تو اس وقت عورت کا فا وند کی کسی رائے اور حکم کو قبول کرنا مزودی نہیں۔ اور عام موجہ امور بین عورت کا اپنی رائے کو خاو ندکی مراح اور کرگناہ نہ ہو بہتر وافعنل نیز اچھا ہے اور کرگناہ نہ ہو بہتر وافعنل نیز اچھا ہے اور کرگئاہ نہ ہو بہتر وافعنل نیز اچھا ہے اور اکثراگر بالفرمن کوئی عورت اپنی رائے سمنت اور غیر کچکدا در کھتی ہو تو اسس طرح کرگناہ نہ جگر بین اصطراب اور پر دیشانی ببدا ہو تی لوائی حبکر الله نہ کہ اور ورشتی کی بدولت عقد نہاں ہیں طرح ہے اور نوب یہ بہاں تک آ بہنی ہی سے کرسنتی اور درشتی کی بدولت عقد نہاں ہی وطرف جاتا ہے۔

« والعياذ بالتُدنعاليُ! \*

کبھی البه ابھی ہوتا ہے کہ عقلندا ورہوش رکھنے والی عورت لینے فاوند کی مربات قبول کردینی ہے۔ اس کی رائے کو قبول کردینی ہے۔ اس کی دائے کو قبول کردینی ہے۔ اس کی دائے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس طرح عنا واور دشمنی کا قلع قمع ہوجاتا ہے اور عورت نما وند کو بطعت ونرمی اور بیا درکے گرد جمتع کردیتی ہے۔

اور حضور بر نور ملی الندهبیه واله وسلم نے خاوندی اطاعت و فرانبرداری کے بائے میں بوکچیدار نتاد فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے،۔

مع باسع بی جوچه ارساد مربی سبع می مسترمبری سب به به مسترمبری سب برای برای برای برای به مسترمبری برای می برای ب برانه و طبرانی شرمین سبع کرایک عورت منع مربی بارگاه میں بطورنما منده ارسال کیا سبعہ بعلالا علیہ واله و کم باعورتوں نے مجھے آپ کی بارگاه میں بطورنما منده ارسال کیا سبعہ بعلالا اس عدت نے اس اجرو تواب کا دکرکیا جوسلان مردکو جہاد اور ال غنیمت میں شامل ہونے سے متبا ہے ، بعدازاں دربا فت کیا کہ ہما سے بیرکس قدر اجرو تواب ہے ۔ بعدازاں دربا فت کیا کہ ہما سے بیرکس قدر اجرو تواب ہے ۔ بعدازاں دربا فت کیا کہ ہما کے جورت ملے اسے بیری طوت سے یہ بینیا م بہنیا و نبینے :۔

"بلاست مناوتد کی اطاعت و فرا برداری اور فاوند کے حقوق تسیم کرنا جهاد و غنیمت کے اجرو تواب کے برابرہ اور تم بی سے بہت مقور می عور بیں الیبی بیں جوکہ اس طرح کرنی بیں "

اوراین حبان نے ابنی میں یہ مرتب پاک سیدنا حضرت ابن ابی اوفیا رصی الشرعنه سے بیان فرائی ہے۔ آپ فرات بی کہ جب سیدنا حضرت معاذبن جبل رمنی التُرعنه نشام سے والیس تشریف لا کر حاضر ہوئے تواب نے حضور پُر نور صلی الشرعلیہ والہ و م کوسیدہ فرمایا توصفور پرنورصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كريكياب عن الوسيدنا حفرت معا فرمى الشعند في عرم كيا يا رسول الشملى الله علیہ والہ وسلم! بس شام بس گیا نوول ال کے توکوں کو دیکھا کہ وہ لیتے جزئیوں اور رومی بشیب کی طرح کے لوگوں کوسیرہ کرتے ہیں تومیں نے اس یاست کا ارادہ کیا كريمي أب كے ساتھ كروں ، توحضور كرنور صلى الترعيبه والروم في ارتثاد فراياكم اس طرح مذیبی بر کیم اگریس کی بر تکم و بینا که وه النز تیارک و تعالی کے سواکسی کو سجده كري تومي عورت كواس امر كاحكم صا در فرما ناكه وه لين فاوند كوسجده كري واور اس فات كى نسم جس كے قبطة قدرت ميں ميري عان سے كم عورت اس وفت بنک این بروردگار کا حق اوا نهین کرستی جیب یک و و کینے خاوند کا حق اوا

اورترمذی شربین نے یہ مدیث پاک بیان فرائی اور یہ مدیث حسن ہے

ادرماکم نے اس کو میسی قرار دیا ہے۔ نیز ابن ما جہ نے اس عدیث پاک کوروا ۔۔
فرما بلہ ہے کہ صفور کر نورصلی الشرعلیہ والہ و کم نے ارشاد قرمایا ؛ ۔
ایتها احداث د برد ، خما تن د برد ، خما تن جواس حال میں وفات ندجھا عنھا راح مدخلت با جائے کہ اس کا خاونداس سے راحنی البجنة ۔
موتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

اوربنانی نرمانی سے ام المؤمنین حضرت عائیتہ صدلیتہ دمنی اللہ عنہا سے روابیت بیان فرمائی سے کہ ام المؤمنین حضرت عائیتہ صدلیتہ دمنی اللہ عنہا سے مروی سے کہ میں نے حصنور کر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ دریا فت کیا کہ عورت برسب سے زیادہ حق کس کا ہے، توصنور کے فرمایا ، اس کے فاوند کا ، نومی نے دریا فت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے ، توصنور علیہ و توصنور علیہ و السال مے ارت اور ایا ۔ اس کی مال کا۔

اورعودت کی فرما نیرداری وا طاعت میں سے ایک بات یہ جی ہے کہ عورت کینے خاوند کے گھرسے نہ نکے جب تک کہ خاوند مورت کو اسس کی تھربی کے ساتھ اجا ذہ نہ ہے دے دے رجب خاوند برمنا ورغبت اسس کو باہر جانے کی اجازت دے دے وے تو عورت انتہائی باحیار و باوقار فرقع اور سے اور عام کوگوں کی نظروں سے دور لیسے داستوں پر علی کرسفر طے کرے جہاں اور عام کوگوں کی تعیم اور کی تربی اور کی بھیرا ورکٹرت نہ ہو، وہ با زاروں ، بلی بری شری شا ہرا یوں ، عام سیر کا ہوں برحتی الوسع سیروسیا صت اور علنے بھیر نے سے گریز کرے ۔

اور حس مقدار میں اس عورت کا دین میں شرون وفضیلت اور المنٹر کی عطام ہو اس کے مطابق اس کا اس پر عمل کرنا صروری ہے۔

بيهقى، ابودا دُد، طبيالسى اورابن عساكرتے سيدنا حضرت عبدالنزبن عمر

رمنی النزعنها سے روایت بیان فرمائی سے کر مصنور گرفاد می النزعلیہ والروم کی عربیہ متربین النزعلیہ والروم کی عربی متربین سبے کہ عورت ابنے خاوندگی امبارت کے بغیر البینے گھرسے مزیکلے، اگروہ اس طرح کرے تواس پرالنڈ تبارک و تعالی ا دراس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، جی کہ وہ عورت تو برکرے یا والبس لوط آئے، حضور کی بارگا و جہاں بنیاہ ہی عون کیا، خوا و مرد ظالم ہی کیوں نہ ہو؟ تو حضور علیہ الصافی قوا و السلام نے ارشاد فرمایا، خوا و مرد ظالم ہی کیوں نہ ہو؟

ادر عورت کی اطاعت و فرا برداری میں سے ایک امریر میں ہے کہ عورت فاوند
کی اجازت کے بغیرروزہ نہ دیکھے ،اگر عورت خادند کی اجازت کے بغیرروزہ دیکھا ور
خادند ما عزم بر بستر مربع ہو تو اس کو اس کے دوزہ سے بحوک اور پیاس کے سوالجھ
نبایں ملے گا نیز اجازت کے بغیر روزہ رکھنے سے دہ گہ گار ہوگی ۔ اسٹر تبارک و تعالی
اس کا دوزہ تبول نہیں فرائیگا اور اس کے خاوند کو یہ حق پہنچتا ہے کہ دہ اس کا تغلی دورہ
تورد نے اگر اس عورت نے مرد سے اجازت کے بغیرروزہ رکھا ہو۔

را فرمن بوزه جیسے دمضان المبادک کا روزہ تواس کے بیے نواوتد کی اجازت ماصل کرنالاذمی نہیں۔ بہتی شریب بیس سیدنا حضرت ابن عرمتی الشرعنها سے مروی بهت کر حضور پر فورت ابنے آپ کو اپنے نفرک میں مروسے مذرو کے خواہ وہ پالان کے اوپر ہو ریا لان اون کی باس طرح ہوتا ہے میں مورسے مذرو کے خواہ وہ پالان کے اوپر ہو ریا لان اون کی بیاس طرح ہوتا ہے میں مورسے برزین ہوتی ہے اور فا وندکی اجازت کے بغیر عورت ایک دن میں روزہ مذرکھے ، اگروہ اس طرح کرے تو گنہگار ہوگی اور اس سے وہ دوزہ نامقیول ونامنظور ہوگا۔

## آ داب مباشرت

اوراسلام کاجاع کے بادے میں اوب اور نام مباشرت ہے ، اللہ تارک وتعالی نے ارتباد فرمایا : ۔

وَلَا ثِبَا شِوْدُهُ قَ وَ اَ نَهُ فَيْ مَعْدِوں مِن اعتکا ف سے ہو۔

عَلَا ثُنِا شِوْدُهُ قَ فَ الْمُنَا جِدِ له تم معبدوں میں اعتکا ف سے ہو۔

اوراسلام نے منبی را حت وسکون کا استام وانعرام فرمایا ہے اور ملبی طور پر ملال طریقے سے سیرا ہی وانبساط و فرحت کا انعرام فرمایا ہے لیکن مبنی انعرام وا اہتمام اورانبساط و فرحت کے تعلیمت و زم آداب متعین فرائے ہیں انعرام وائی ہیں۔ جوکر مندیجہ نیراکس کے بائے میں انتہائی قیمتی نعیبتیں ارتباد فرمائی ہیں۔ جوکر مندیجہ فربل ہیں :۔

## الشرتبارك قتعالى جل حلاله كانام لينا

حضور پر نورسی النعطیہ والہ ولم نے ارشاد قربایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص ابنی دوجہ کے باس دحقوق نوجیت پررے کرنے کے لیے ) کئے ، تو وہ اس طرح کے :۔

النتيك نام سے شروع ، له المثر المين شيطان سے بچا ادراس كومى شيطان سے معفظ كه جوتوني عمل فرمايا . بسعوالله الشهر حسنبت الشيطان الشيطان ما دن قتنا

کیونکہ بہ دعا پڑھ کراگر کسی سے مباشرت کی تواس پڑھتے والے کوالیہا بدیا عطا فرط باجائے گاجس کو مہیشہ ہمیشہ ہمیشہ سیطان نقصان نہیں بہنج اسکے گا۔
مدیث باک کی بارنج معتبر کتا بول میں بہ مدیث مذکور ہے۔ بعق اوقات شہوت نہایت سخت اور تیز ہوتی ہے تاہم اس سے نبم الندائر حمٰن الرحمٰ بارحمٰ کے بیاری کوئی محرج نہیں اور نیز ہوتی ہے۔ اس کی دکا وط ہوتی ہے۔



برکرد 0

بعض ما وندوں کوجاع میں اس وقت کے مزانہیں اتا جب کے کہ انکی موائی عورتبی بالکل نکی مزانہیں اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا اس کے

یے درست اور جا نزسہے۔

ہم اس قدر عرض کرتے ہیں کہ اگر جہ فا دند کا مفرومنہ درست اور مجمع ہے

لین ہم اس کے کا فرن میں سرگوش کر کے یہ یات کہنا جا ہتے ہیں کرائیں حالت

میں مرؤٹ استراحت اور آ رام وسکول نہیں بنتی ، اوریہ ننگا ہونا فطرت کے خلاف

ہے ۔ حضور ٹر فور ملی الند علیہ والہ ولم کا ارشاد گرامی ہے ۔ جب تم میں سے کوئی
شخص مبا مترت کی غرض سے ابنی زوجہ کے پاس کئے تومیاں بیوی دو توں کو پردہ
کر دینا جا ہیئے اور ان کو جانوروں دگدھوں) کی طرح ننگا اور مجرد نہیں ہونا جا ہیئے "
اورام المؤمنین حضرت عائشہ مدیقہ بنت صدیق رمتی الندعنہا داویہ ہیں کر حضور فر نور
ملی افتہ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر ایا

"بهم می سے محضورا تورملی الشعلیہ والدی مے میرا پر دہ ملا خطہ قرما بااور متر تومی سے حضورا تورملی الشرعلیہ والہ وسم کے بردہ کوملا خطرقر ما یا ... دنجاری

T

#### مبانثرت وجاع كے لوازمات

آوابِ مباشرت میں سے ایک امریہ ہی ہے کہ جارے کے مقدمات وتہدیدکا اہتمام کیا جائے کا کرنسی ہے کہ جارے کے مقدمات وتہدیدکا اہتمام کیا جائے کا کرنسی ہے تعداداور مقام وقل کے لیے مناسب فضا سازگادکر ہی جائے ۔ جنائج مدین باک میں وادد ہے کہ مین امنیا می وجہ سے ایک شخص میں ماجزی پیدا ہوتی ہے:۔

ابک شخص کسی ایسے شخص سے ملافات کرے جس کی معرفت و بہجان کو و و بسند کرتا ہوں کن و دام شخص کا نام و نسبہ بہجا تر بغراس سرانگر موجلہ سر دوسراا مربر کوئی شخص اس کی تعظیم و تکریم کرسے اور وہ کسی شخص کی عزت افزائی کی قدرتہ کرسے۔

تمیری یہ بات کہ کوئی شخص اپنی لونڈی یا اپنی بیوی کے باس مباشرت کی عزص سے جائے اور و و اس سے گفتگو، بات چیت اور محبت وغیرہ کیے بغیر اس سے معام کررئے ، با بات بھیت اور بیار سے بہلے اس عورت اس سے مباشرت و جام کررئے ، با بات بھیت اور بیار سے بہلے اس عورت کو پہلو کے بل لولئے اور اس عورت سے ابنی ما جت کو پوراکر لے قبل اس کے دوعورت اس سے ابنی ما جت بوری کرے ۔

صریت نرا کوفردوس می دملمی شرایت سنے روایت فرمایا اور ایک اور صدیت پاک میں سبے کر صفورانور ملی الشرطیہ والروسلم سنے ارشا دفرمایا :۔

بی سے کوئی شخص ابنی عورت سے جانور کی طرح مبا نترت نہ کرے بکہ میا بیری دونوں کے درمیان ایک عورت سے جانور کی طرح مبا نترت نہ کرے بکہ میا بیوی دونوں کے درمیان ایک ببنیام رسال ہونا چاہئے بعرض کیا گیا یا رسول الله ملی الله علیہ واکرونم ! ببنیام رسال کیسے ہوتا ہے ؟ توصفور پر تورملی الله علیہ واکر دمیا مضرت سے بہلے بوس مکنا را در با ن بہت دکام ۔ درواہ الدملی )

P

میال بیوی کے باہمی رازلوگوں میں افتا نہیں بھے نے میا ہمیں رازلوگوں میں افتا انہیں بھے نے میا ہمیں بات اورمیا شرت وجاع سے مطلع یہ آواب میں سے بیمی ہے کہ خاونداس بات کولوگوں کے درمیان مشہور ومع ووٹ نہ کرے جو کہ اس کے اوراس کی بیری کے درمیان معین کہ راز میں ہموتی ہے اوراس دوران وقوع پنریر ہموتی ہے جبکہ خاوند

عورت سے جماع کرنا ہے۔ کیونکہ یہ الیبی بات ہے جوکہ نہیں کی جانی چاہیے اور مدہ ہی اس داذکوفاش کرنا چا ہیئے۔ چنامچہ بھید واسرار کی حفاظت واجب اور لازی ہے ۔خصوصاً یہ مجیداور مر تومفوظ کرنا عزوری ہے جوکہ عورت کی عزت و عصرت کے بائے میں ہے اور فا وند کے پاس یہ انتہائی پاکیزہ اور مقد س دانہ میں جانانچہ میں جوا یاں کو توی و بختہ کرنے والے جملہ ارکان ولواز مات کے بعد ہیں، جنانچہ اس بھیداور راز کی حفاظت میں مستی اور خفلت نوعقل کی کمزوری اور منعف کی دہیں ہے۔

نیزراز فاش کرنامنمیری خاشت پر ، خاق کی روالت اور حال برجور کورت کو
اذیت و کلیف دینے پر ولالت کرنا ہے۔ اس سے ورت کی عزت اور کوامت
کم ہوتی ہے اوراس کے رہنتہ واروں کی بکی ہوتی ہے اورسب سے بڑھ کر
یہ اس طرح دوجیت و نکاح کا عقد فوٹ جا تاہے ہو کہ تمام معاہدوں سے
بڑھ کر پنتہ وقوی معاہرہ اور میثاق ہے۔ یہ ایسی خیانت ہے کہ جس کا روعمل اور
انر مرتب یہ ہواکرتا ہے کہ محبت والفت کی حگہ نفرت ونا میاتی پیدا ہم تی ہے
اورانس و بیا دکی حکم وحشت و بھا گئی آ جاتی ہے اور چینکہ اس کا نقصان
اورانس و بیا دکی حکم وحشت و بھا گئی آ جاتی ہے اور چینکہ اس کا نقصان
بہت بڑا ہے۔ اس لیے شریعیت میں اس کو مرصوت موام قرار دیا گیا ہے بکم اس
طرح کرنے و الے کی مذمرت کی گئی ہے مسلم ، ابوداؤدو غیرہ نے سیدنا صفرت
ابوسیدالخدری رفتی اللہ عنہ سے دوابیت فراتی ہے کہ صفور سیدنا رسول اللہ ملی
ابوسیدالخدری رفتی اللہ عنہ سے دوابیت فراتی ہے کہ صفور سیدنا رسول اللہ ملی

الترعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ، 
« فنبا من کے دن تمام کوکوں سے بلاھ کروہ شخص برترین مگر پر ہوگا ، جو

ابتی بوی کے باس مباشرت وجاع کے لیے جاتا ہے یا اس کی زوجہ اس کے

ابتی بوی کے باس مباشرت وجاع کے لیے جاتا ہے یا اس کی زوجہ اس کے

مائنہ جا ء ومیا شرت کرتی ہے۔ مجیران میں سے کوئی ابک اپنے دوست کا بھید

اورسيرافشاء كرديناهه -

اورسبدنا حفرت امام احمدرحته الشعلبيه في حضرت اسمارً بنت يزبير سع موایت بان فرائی ہے کہ وہ صنور بر تورملی الشعلیہ والدو کم کی بارگا و بہال بنا میں ما صریقیں اوربہنسسے مردوعور تیں مصنور برنور ملی الشرعلیہ والہ وہم کی بارگاہ افدس مي سيط موسة فق تو مصور عليالصلوة والسلام في ارشاد فرمايا :-و شاید کوئی شخص الیساکرتا ہے کہ وہ اس ماز کوافشار کردیتا ہے ، یا یہ بھی ممكن بهدكر كوفى عورت اس مجيدكوا شكاراكر فيدكر بركجيدا سنع ليفي خاوند كرسا تظ كبياب توتمام لوك خاموش ومسكت بهيك ، تومي في عرص كيا يارسول الشرصلي الشدعليه والدوهم إمردهي اسى طرح كرت بين اورعورتين مجي اسي طرح كرتي مي ، تدسروركا منات صلى الشرعليه والدو لم في ارشاد فرايا "تم اس طرح مذكيا مرو كيوكماس طرح توستيطان كرتاب يوكسي مؤنث شيطان سعمها مترت كرتاب اوروه جب اس كودها بنتاب تولوك اس كود كميدب بوتين "

# باب بنیے کے داب

وه آواب جووالدا ور بیجے کے مابین ودرمیان بطور بیات اور بیجے کے مابین ودرمیان بطور بیات اور بیجے کے مابین ودرمیان بطور بیان اسلام کے آداب مندرجہ ذیل بین ، ۔

## بيح كانام بهترين ركفنا

تبدیل فرمادیا کرتے عقے اور تمام ناموں سے استرت وافعتی نام دہی ہے جوکر انبیا کرام عیہم الصلاۃ والسلام کے موافق اور مطابق ہو۔ اور الله تبارک تفائی کی ذات اطہر کوسب سے زبادہ عزیز اور بیائے اسماء عبدالله، عبدالرجن بین اور سب سے زیادہ قبیع نام وہ بین جوکہ کا فروں کے نام کے موافق ہول۔ اور سند کین کے القاب کے مشابہ ہول۔

معنور بر نورسی الشرعلیه واله و کم کی صدیق مبالکه سهد اله می و معنور بر نورسی النده سهد اله و کم کی صدیق مبالکه سهد اله مین دان الولی علی الوالی بین الوالی بین الوالی بین الوالی که مالد لینه فرزند کا ادب و تربیت المجی الشکان دو اه البیمتی فی طرح کرد اس کانام بهترین دکھ۔ المشد دو اه البیمتی فی طرح کرد اس کانام بهترین دکھ۔ المشد ی مانا

اور مہیں بربات معلوم نہیں ہے کہ مسلان اسلام کے نام جو اور ہوبارک بیں اپنی اولادا ور بچوں کے نام مہم معلق دکھتے ہیں، مسلان اپنے بچوں کے نام مہم معلق دکھتے ہیں، مسلان اپنے بچوں کے نام محمد، احمدا ورا برا میم کبوں نہیں رکھتے اور اپنی بچیوں کے نام فاطم اور ذریب کیوں نہیں دکھتے ہو کہا یہ وہ اسمائے گرامی نہیں ہیں جو کہ اسلام نے ان کے لیے بیٹ میں کیا ان اسمائے گرامی کو صفور پر تورسی اسٹر علیہ داکہ وہ ممنے لیے جلیل القدر صاحبزادوں کے لیے ب ند نہیں فرایا ، کیا مسلمان ہر چیزیں اجنبیوں کی بیروی کہتے ہیں جی کہ لینے بچوں کے نام بھی دوسرے وگوں اور غیروں سے کی بیروی کہتے ہیں جی کہا لیسے سلا اور معنور پر تورسی اسٹر علیہ واکہ وہم کا متدرج ذیل ارشادگرامی نہیں میں ا

ابودا ؤد شرایب میں سیدنا معنوت ابن عمرصی الشرعنها سے مروی ہے کر حضور بر نورملی الشرعلیہ والہ وسلم سنے قربایا ،۔ مَنْ تَشَبُّكَ يِقَدْمِ فَلُومِنْهُمْ جَى نَكْسَى قُرْمِ سِي مَثَابِهِت الْمَتَارَى دوالا الودا وُدعن ابن عمر ملا و واسى قرم مي سيسب -

برطرح اوربرقهم کی غیروبرکت اور کھلائی ان عربی نامول میں ہے۔ اور
ہرطرح کی بزرگی وشرف اسلام کے القاب میں ہے لہذا ہمیں جا ہیئے کہ ہم
اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھیں اور اپنے بچوں کے القاب میں اسلامی ہول۔ کیونکہ
اس میں ہماری عزیت ویشرف اورامت محدید ملی الشرعلیہ واکروکم کی حیات و
زندگی مضمرہے، سب سے بڑھ کراس میں رہنا نے الہی بیٹ یدہ ہے .



#### عقرتقر

اسس میدان میں اسلامی آواب میں سے ایک اہم اوب ہے ہے کہ والد کو میابیٹے کہ وہ نومولود بچے کے سرسے بال منٹرلئے ،ان کا وزن کرے اور اس وزن کے برابر بچا ندی صدقہ کرے ۔ اور اس کی بیدائش کے ساتویں روز بچے کی مبا نب سے عقیقہ کرے اور اسلام کی سنتوں میں سے عقیقہ سنت مؤکدہ ہے اور عقیقہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر اومولود بچہ دبیٹا) ہوتو اس کی طون سے واور عقیقہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر اومولود بچہ دبیٹا) ہوتو اس کی طون سے مرت طون سے داو کر بیاں وزئ کی جائیں ۔ اگروہ بیٹی ہوتو اس کی جانب سے مرت ایک کمری وزئے کہ لی جائے تا کہ ولادت کی نعمت برالٹر کا شکرادا کر لیا جائے اور مجابے وفقے لوگوں کی مالی اعانت وا مداد کر لی جائے اور تام اہل خان پر فرض مرور وا خل کیا جاسکے .

(4)

### ا ولا د کی نیمی بروالدین کا تعاون

والدین کو جا بینے کہ وہ اولاد کی نیکیوں ، نیک اعمال ، اطاعت و فرما نبرداری مصن معاملہ بسیاست ، حکمت و دانائی ، پرامیت کی ترببیت اور ایسے افعال کی تربیت و تعاون کے سیامات ، حکمت و دانائی ، پرامیت کی ترببیت اور ایسے افعال کی ترغیب و تعاون کے بیرا ما دہ ہول ، جس کی استنطاعت ممکن ہو بحضور کر نور صلی النم طلبہ و الدو سلم نے ارشاد قرمایا : ۔

الشرتبارک و تعالی ایسے دالد بردم وکم فرائے جس نے اپنے بچے کی تعبلائی اور نیکی براس کی امراد واعانت کی ۔

دَجِعَ اللهُ كَالِمُّا آعَانَ وَكُدَةُ عَلَى بِرِّهِ - دواه ابوالشيخ بضعتٍ



#### والدين كااولادسس بباركرنا

والدین کو جاہیئے کہ وہ کہتے بچوں برجمیت ورجمت اور لطف وجہر باتی ،
رحمت ورافت اورعنا بیت خصوصی کریں اور اس امری خصوصی رعا بیت کریں ،
صدیث باک میں آتا ہے کہ اقرع بن حالبر خرع میں کیا یا رسول الله صلی الله علیہ و الدوس می ایک کوجی کھی علیہ و الدوس ایر بیسے دس بجے ہیں اور میں نے الن میں سے کسی ایک کوجی کھی بوسہ نہیں دیا و حضور بر نور صلی الله علیہ والدوس مے ارتباد قرمایا ،
بناری شریب میں سے کہ صنور بر نور ملی الله علیہ والدوس مے ارتباد قرمایا ،

اِتّ مَنْ لا بَرْحَهُ لا يُرْحَهُ لا يُرْحَمُ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يَرْحَمُ لا يَرْمُ لا يَرْمُ يَرِيْحُ مِنْ اللهُ يَرْحَمُ لا يَرْمُ مِنْ عَلَيْمُ وَمُ يَرِيْمُ مِنْ عَلَيْمُ وَمُ يَرِيْمُ وَشَعْتَ نَهِ يَنَ كُرُا الرَبُهَالُ وَيَهُا وَيَهُا لا يَرْمُ وَشَعْتَ نَهِ يَنَ كُرُا الرَبُهَالُ وَيَهُا يَرَا لا يَرْمُ وَشَعْتَ نَهِ يَنَ كُرُا الرَبُهَالُ وَيَهُا يَرْمُ وَمُ يَهُمُ يَكُمُ يَهُ يَكُمُ يَهُمُ يَكُمُ يَهُمُ يَكُمُ يَهُمُ يَكُمُ يَهُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَهُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَعُمُ يَكُمُ يَعْهُ يَكُمُ ي

(3)

# والدين كاابني اولاد كونماز كاحكم دبيا

والدین کو چا ہے کہ جب ان کے بچوں میں سے کوئی ایک سات سال
کی عمرکو پہنچ جائے تو وہ اس سے محبت والفت سے نماز کاشوق اور ترفیب دیں
جب بچروس سال کی عمریک بہنچ جائے تو والد اپنے فرزند کو ترک نماز برجہاتی
میزادے۔ تاکہ بچہ دوبارہ اس نما ذکو ترک مذکرے - چنا سنچ دس سال کی عمر
میں نماز ترک کرنے سے نیچے کو سزاد بنی جا ہئے ۔ اور بچول کے لبتراس عمر
میں انگ ہونے جا ہئیں ۔

4

#### ا ولا د کی تربیبت

والدین کے لیے منروری ہے کہ وہ اپنے بچول کی تعلیم ، تہذیب و ثقافت

اورادب كاامتمام وانعرام كربي ـ الله تنارك وتعالى كاارشاد كرامى سبعد-

تنرحمر: - لے ایان والد؛ اپنی مبا ترں اور لیے گھروالوں کواس اگ سے بیاؤ۔

اورسیدنا حضرت علی کرم الشروجه، کا ارشاد کرا می ہے:۔

كينے بجول كوتعليم وترميت ادر تنبزيب و شرافست سکھا ؤ۔

عَلِيوهُم وَهُنِّ بُوهُم

لِيَا تِيْهَا الَّذِينَ امَنُوا قُورًا

ٱلْعُسُكُمْ وَالْعَيْنِكُمْ نَارًا

سيدنا حضرت حس رصى الشرعنه اس باليه مي ارشاد فرات بي: ـ تم لینے بچوں کوالٹرتیا رک د تعالیٰ کی اطا ادرفرا نبرداري كاحكم دو إدران كوخيرو تعِلائی سکھا ڈ۔

مُوُودُهُ خُرِيطًا عَيْرِ اللَّهِ وعرموهم النحير

اورتا ریخ بخاری میں مرفوع صریت سربیب ہے،۔

کسی باب کا لینے فرزندکے بیے بہترین علميه اورنبشش يسبع كم دو اين قرزند کوشن ادب عطاکرسے ۔

مَا نِيل والد ولَسْدَة افعنل من ا دیپ حسن ۔ فس

سيدنا حضرت مابربن سمره رمنى التدعنه سع مرفوعًا به مديث بإك مروى ب اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت ا در رورش احجے طریقہ سے کرے نو يهاس سعببترا درافضل سيكم وومساكين بربرر وذنعت ماح فىسبىل التزخرج كرب طران سربیف نے مدیث بزاکوابی معمی روات فرایا

رلأت يؤذب إحدكم وس فيرس ان يتصدّ ق ممّل يوم بنصت صايع على المساكين -رداه الطبوانى فى معجمه

. . . مدر بسوري التي نم اكري ا

اوروالدكوم بيئيكم ووابني بدلى كتعيم وترمبيت تعيىاسي طرح كرم سيسيكروه انے بیجے کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے جیانچہ وہ اس کی تربیت کمال اوروقار کے ساعة كرسه ا وراس كى تعليم وتربيت كواوب وحياء سعكمل كرس اوررسوائى و ذلت، بے جیائی و بے برد کی سے منع کرے - والدا بنی بجی کواس امر کا حکم دے مروه نمازقائم كريد ، روزه ركھے ، صدق وسيائي كوابني عادت بنائے اورعفت و عصمت كوا پناوطيره ، اوراس كوب عزتى وب بردى سے بازر كھے . والدكوب بات لیتنی طور برسمجه لینی میا بیئے که اس کا منزف و بزرگی اس کی بجی کے شرف و عزت کے سابقے متصل وملحق ہے۔ اس کی شہرت ومشہوری اس کی بجی کی عزت شہرت برمنحصر ہے۔ لیس لا زمی ہے کہ والدا بنی بدی کے لیے صالح ونیک شو ہر اختیار کرے۔جب بجی کی تربیت ممل ہو تھے تو جدی سے اس کا نکاح کردیا جابئے اور حسب استطاعت وقدرت اس کامہر آسان اور مناسب ہو۔ اس کے خاوند کے دین کے بارے میں تغص و تلاش وجہ تجو کی جائے اوراس کی منگنی سے ملے خاوند کے اخلاق مرتبہ اور جا مُدادی معلومات ماصل کرلی جائیں، یہ راشدو مباین یا فتة لوگول كا طراقیه ا ورسلف صالحین كی سیرت سبے۔

(2)

بجول کا والدین کے باس جانے کے بیا جا دن طلک نا بچول کو جا جیئے کرجب وہ اوقات خاصہ میں لینے والدین کے پاس حاصر ہوں تدوہ ان سے اجازت طلب کریں ، جیسا کہ الشرتبارک وتعاسلانے ترحمہ: کے ایان والدا جاہئے کوئم سے
اخون س متھا کے اللہ کے اللہ دخلام اور
وہ جوئم میں ابھی جوانی کون پہنچے ہوں۔
تین وقت ۔ نما نوصبی سے پہنے۔ اور
جب تم ابنے کی وے انار رکھتے ہودد پہر
کو اور نماز عشار کے بعد۔

اَيْمَا اللَّهُ اللَّذِينَ مُلَكُنُ الْمَنُوْا الْمِنْ الْمُنُوا الْمِنْ الْمُنُولُولُ اللَّذِينَ مُلَكُنُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْم

یتنی وقت تماری شرم کے میں ۔

مُركوره اوقات میں والدین عادة خصوصی حالت میں ہوتے ہیں یا ایک خاص وضع میں مکہ ان اوقات میں ان کو د کمین استحسن اورا چھانہیں ہوتا۔

**(** 

گھر بلوما تول میں (ائدرون خان محبت والفت بربداکرنا والدین کوجا بیئے کہ وہ اندرون خان اور گھر بلوا مور میں بھائیوں کے درمیان الفید و محبت بیداکرنے کی کوشش کریں اور محبت وعا طفت میں ان کے درمیان عدل وانصا ف فراہم کریں ۔ حتی کہ بچوں میں سے کسی ایک نیچے کے دل میں مجفن وصد یا لینے بھائی سے نفرت نہ پدیا ہوسکے ۔ جبراکرستیدنا دل میں مجفن وصد یا لینے بھائی سے نفرت نہ پدیا ہوسکے ۔ جبراکرستیدنا W

معزت بوست علیالصلوة والسلام کے بھائیوں کے دلول میں باہم نفرت بیدام کوئی منی ۔ اسی بید معنور نبی اکرم ملی الترعلیہ والدولم کی ذات والحہرنے اولاد کوتالفت و نصیعت وخیر نواہی کرنے کے دوران عدل وانصا فٹ کا سکم ارتثاد فرما بلہ ہے معنور بر نور ملی الترعلیہ والہ وسلم کا ارتثاد گرامی ہے :۔

ویور کر نور ملی الترعلیہ والہ وسلم کا ارتثاد گرامی ہے :۔

ویور کر نور ملی الترعلیہ والہ وسلم کا ارتثاد گردوا درا بی ادلاد میں مدل دانعان معنظ رکھ وہ اللہ دیں معدل دانعان معنظ رکھ وہ اللہ وہ اللہ وہ معدل دانعان معنظ رکھ وہ اللہ وہ اللہ وہ معدل دانعان معنظ رکھ وہ اللہ وہ معدل دانعان معنظ رکھ وہ اللہ وہ معدل دانعان دانعان معدل دانعان دانعان معدل دانعان معدل دانعان معدل د

ر با ، مجسن ، بوسه دینے ، رحمت ورافت بی مدل وانعاف کرنے کا مکم ، نوسیدنا صرت انس رضی الله عنه را وی بین کم ایم تشخص حفور کر نور ملی الله علیه و الروسلم کی بارگاه بین حاضر بدی انفاکراسی دوران اس کا بدیا آ با چنا نجاس نے اپنے بچے کو یوسه دیا اور اسے اپنی کو دمین بھا ایا ، بعدازال اس شخص کی بدی آئی تواس نے اپنی بچی کو پول کر اپنی ایک طوف بھا دیا ، تو صفور کر نورسلی الله علیه والہ و سلم نے ارشا دفر وایا : ۔

مندر کر نورسلی الله علیه والہ و سلم نے ارشا دفر وایا : ۔

« تم نے اپنے بچوں کے درمیان عدل وانعا ف نہیں کیا "

9

## والدين كااين اولادكو بددعاد بنامنع س

اس مومنوع براسلامی اواب میں سے ایک انہم ادب اور ناگزیر بات
بیسے کہ والدین کو چا ہیئے کہ وہ لینے بچول کو مبدد عان دیں ربچوں اور اولا و
کو بددعا دینا قبیح اور خطر ناک امرسیے ، ان جربہ قبیج بات ہما دے ورمیان وباکی

صورت میں بھیل عبی سے معر گاکٹر و بیشتر ایسا ما وُں کی جانب سے ہمتا ہے۔

چنا بنجہ ماں حب اپنے بیجے بہ خفیناک ہوتی ہے تو وہ اس برسنت و بھٹکار
کرتی اوراس سے بدلد لیتی ہے اوراس کو بلاکت، بربادی اورتبا ہی وغیرہ کی
بددعا دیتی ہے۔ یہ ایسا برترین عمل ہے بوم لیان اوراسلام کے شایان شان
نہیں، اس طرح کی بددعا سے حصور تر نور صلی التّدعیبہ والہ و سم من تی سے
منع قرایا ہے۔ چنا بنجہ صفور علیہ الصلور والسلام سے مروی ایک حدیث
مبادکہ میں ہے:۔

و تم ابنی مانوں اورنقسوں کے نملات بدد عانہ کرو، نہی ابنی اولا دکے خلافت دعائر کرو، نہی ابنی اولا دک و خلافت دعاکرو۔ اور اللہ تبارک و تعلاقت دعاکرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے ایسی گھڑی نہ طلب کروجس میں دعا منظور ہو نے کی توقیق ہو، اور متحاری دعا شرف قبولیت سے نواز دی جائے "

مدین نهاکوسلم متراحیت نے سیدنا حضرت مبابر رمنی التدعمة سے روابت فرمایا . ایک شخص سیدنا حضرت عبدالتدین جا بررمنی الترعنه کی خدمت میں ما منر ہوئے اور اپنی اولاد میں سے ایک بچے کی عاد نول کا مشکو ، کیا توسیدنا حضرت عبدالترین جا بر رمنی الترعنه نے اس سے یہ بوجھا ، کو کیا تم نے اپنے گرف ہوئے بچے کو کم می بددما دی تقی ؟ تواس نے جواب دیا ہاں! توصفورعا بیا لصادہ والسلام نے ارتئا و فرمایا ۔ " تم نے اس کو بھا اور خواب کر دیا ہے ۔ " تم نے اس کو بھا الاور خواب کر دیا ہے ۔ " تم نے اس کو بھا الور خواب کر دیا ہے ۔ "

کے اللہ کے بندو! خدا کا خوت کرو، اور لینے بجوں کو فقط نیک اور اچمی دعائیں ہی دو اور اچمی طرح مان تو کہ تقاری زندگی میں ان کے وسیلے ادرواسطے سے اللہ تنبارک و تعالی تنصیب نفع پہنچا تا ہے . جیسا کہ ان نیک

اولادکے واسطے وسیے سے اللہ تبارک وتعالی تمعیں تھاری وفات کے بعد نفع بہنچا تاہے۔ جانچہ حضور مر نور ملی اللہ علیہ والدوسم کی مدیثِ مبارکہ ہے:۔ بہنچا تاہے۔ جانچہ حضور مر نور ملی اللہ علیہ والدوسم کی مدیثِ مبارکہ ہے:۔ سر جب انسان فوت موجا ناہے نوتمین چیزوں کے سوا اس کا حمل منقطع موجا تاہے۔ مر مباتا ہے۔

لامدته مارب

ا ایسا ملم جس سے نفع الخایا ماسکے۔ کا یا وہ ممالح و نیک بچہ جو والدکے بیے دعاکرتا ہے" مدیث پاک کوسیدنا حضرت ابوہریرہ رمنی الٹرعنہ نے مسم سرامین میں روایت فرمایا۔

# إسلامي خاندان كحفارجي تعلقات

#### خاندان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات

فاندان کے جلا فراد کو جا ہے کہ وہ رشتہ داروں ، اہل قرابت ، وی رحم وغیرہ كے ساتھ اچھے تعلقات استواركريں - جوسلهرجى ، محبّت وموّدت اوران براحهان كرف سے ہوں نبزوہ ان كے حالات معلوم كرنے كے ليے جائي اوران كے حالات رس سہن معلوم کربر اوران سے ان کی کیفیت وحالت کے بارے میں وريا فن كرنا جاسية رجنا نجراس سلسلي مي حصور ير نورصلى المدر ملك كمريث میارکہ ہے ہ۔

تعلمُوُا مِنْ آنْسَا بِكُثُو مَا تم اليف شجرة نسب ا ورحب وخا ندان كي اس تَعْيِلُون بِهِ ارحا مكورترنرى قدروا تفيت ما مل كروس سے تم ملر رحى كرسكو-نبر حضور علبها مصلاة واستكام كاارشا وكرامى ب،

ر مام مسلما نوں کی بجا ہے، زشتہ دارمسلمانوں بہر

الصدقة على المسلبين

صدقہ وخیرات کڑا دوگن اور دومرا تواب ہے ایک تومدقہ کرنے کا اور دوسراملہ رحی کا۔ دنسائی

دعلی ذری الرحم اثنتان : صاقر وصلة رحم د نسانی ،

P

#### خاندان کے غلامول کے ساتھ تعلقات

اسلامی خانوادے کے جہلا فراد کو جائے کہ وہ اپنے فلاموں اور ہلاز ہیں و نوکہ وں کے ساتھ اجھے اور بہترین تعلقات قائم کریں اور ان سے حس سلوک کریں ای طرح کہ وہ ان براحسان واکرام اور نرمی کریں نیز ان کے خلاف مجبر اور عزور نہ کریں ۔ یا ان کو انتہا ئی گھٹیا ، میلا کچیلا اور رؤیل سمجھ لیاجائے اور حضور کی نورصلی اللہ علیہ وکم نے اپنے غلاموں کے بارے میں خصوصی نصیحت اور تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔

" نموارے غلام نموارے بھائی بھٹے ، اللہ تبارک و تعالی نے اینس متعارے متحد بنایا ہے بس جو کچھتم خود کھا تے ہو امنیں بھی کھلا کو اور جو کچھتم ہو ہوئے ارشاد فرایا۔ انتہاں کی کا ان میں متعارضات اور ما قال نے اور ان میں استہا کا اور میں بہنا کو اور ان میں بہنا کو اور ان میں استہا کہ اور میں بہنا کو اور ان میں استہا کے اور ان میں استہا کہ اور میں بہنا کو اور ان میں استہا کی ان میں استہا کہ اور میں بہنا کو اور انتہا کہ اور میں بہنا کو اور انتہا ہو ہو گھا ہے اور میں سے ا

(F)

### خاندان کے پروسی کے ساتھ تعلقات

خاندان کے جہلہ فراد ہے بہد لازمی ہے کہ وہ لینے بیدوسیوں سے میں سلوک کریں اور وہ اس طرح کہ بیروسیوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان براحسان واکرام کیں اوراولی و قابل ترجی امریم کے بلوسی کواذیت و تکلیف دی جائے اور نہ اس کو کالی گلوچ بار کی اس کے اور نہ اس کو کالی کلوچ بار کہا جائے اور نہ اس کی ہے عزقی و بے اوری کی جائے مصور پڑنور صلی اللہ رعلیہ وسلم کی صربیت میا رکہ ہے۔

تم می سے کوئی شخص اس وقت مک مومن نہیں ہو سکتا جب مک کواس سے بلوسی اس سے مترسے ُلُا يُؤمِنُ آحَدُ كُوْرِحِتَّى يَا مَنُ جَارُهُ بوانعته

محنوظ نهمول -

نیزسرورکائنات علی الله علیه وسلم نے ارشاد فروایا ،۔

جس شخص کا الله تمر تبارک و تعالی اور قیامت کے ون برایان مواس کو جائے کہ وہ اپنے بروسی کی تعظیم و مکریم کرے۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمَ الْأُخِرِفُلْيُكُرِمْ جَارَةُ

(1/2)

## لوگوں کے گھرول میں واخل ہونے کا ادب

ال سلسلے میں اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ جب کسی کے گھرمیں جانا ہو توجانے والے کوچا ہیے کہ وہ گھرمیں واضل ہونے سے پہلے میں وفعہ صاحب نا نہ سے اجازت طلب کرنے کیونکہ بہلی وفعہ الم انتحام اللہ کرنے کے وقت اہل خانزا موقع ہوجا میں گے دوسری دفعہ وہ اپنی اصلاح کرلیں گے اور تدبیری وقعہ اندر آنے کی احازت ویس کے یا ندر حاف ہوتے ہی سب سے بہلے اسلام علیکم کہنا جا ہے۔ اللہ اللہ علیکم کہنا جا ہے۔ اللہ انتحارک و تعالی کا ارشاد ہے ہ۔

تنوجهه اركايان دالوا الني گرون كسوا اور گرون مين نه جا و جب كم كراماز نه ف لواوران كے ساكنوں پرسلام نه يَا يَّهُ النَّهِ بَنَ الْمَنُوا لَا تَدُ هُلُوا بَيُوتًا عَيْرَ بِيُولُكُمْ تَدُ هُلُوا بَيُوتًا عَيْرَ بِيَدُولِكُمْ حَتَى تَشْنَا نِسُوا وَتُسَامِولا عَلَى آهٰلِهَا لَهُ

بہ صریف مبارکہ حسن ہے اسے ابوداؤدنے روایت فرمایا اورا ماز ت اذن طلب کرنے کے آداب بہت زیادہ ہیں۔



عورت کے گھرسے بامرنگلنے کے آواب

عورت کے گھرسے باہر نکلنے سے جلد آ داب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس

بنانچراسلامی تعلیمات نے عورت کے اکیلے سفر کرنے اور زنیت وارائن کے اکیلے سفر کرنے اور زنیت وارائن کے انہار سے منع فرایا کیونکہ ظاہری طور براس طرح اخلاق ، آ داب اور عزاول کا خدر شنہ وخطرہ ہے۔

جنانجدا لتدرب العزت كاارشادب

قُلُ لِلْمُؤْمِرِنِيْنَ يَغُطُّوامِنَ اَبْصَادِهِ مِنْ وَ يَخْفُوا مِنْ فُووجَهُمْ ذَلِكَ اَذَكَىٰ كَهُمْ فُروجَهُمْ ذَلِكَ اَذَكَىٰ كَهُمْ إِنَّ اللَّهُ تَحْبِ بُرُ مُ بِسَا يَضْنَعُونَ

رَقُلُ لِلْلُهُ مِنَاتِ يَغْضُفُنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ وَ يَخْفُظْنَ وُورْجَهُنَّ وَكُر يُبْدِي بْنَ فُرُورْجَهُنَّ وَكُر يُبْدِي بْنَ رِدْيْنَتَهُنَّ لِهُ

توجیعه بیسلان مردول کوهم دور اینی افرای کی بیسی کی نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفا المت کریں یہ ان کے بیت ستھرا ہے ہے جا شک اللہ کو ان سے کا موں کی خریب یہ شک اللہ کو ان سے کا موں کی خریب یہ بیت شک اللہ کو ان سے کا موں کی خریب یہ بیت شک اللہ کو ان سے کا موں کی خریب یہ بیت شک اللہ کو ان سے کے اس کی موں کی میر ہے۔

توجیهه: - اورسلان مؤرتون کوهکم دوکه انبی گایی کچه یمی رکسی اوراینی یا رسائی کی خفا طت کرین اور اینا بنا و ند د کهایم اور اینا شگار ظاهر ند کرین -

کے سورہ النور اکیت اس ، پ ۱۸ میل سور النور اکیت اس ، ب ۱۸ میل سور النور اکیت اس ، ب ۱۸

بعدازان الندتبارك وتعالى في ارشاد فروايا ١٠

توجعه اورزین پر با کون زورس نه رکمیں کر جانا جائے ان کا جیسا ہواسگار اورا تند کی طرف توب کرو اے مسلمانو! سب کے سب ای امیر برکرتم قلاح با و دَلاَيَّفُلُو مَا يُخْفِيْنَ مِأْدُجُلِهِنَّ مِنْ لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ إِنْ يَنْتُهِنَّ وَنُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِنْهًا آيُّهَا المُوْمِنُونَ لَعَلَّحُهُ مِنْهًا آيُّهَا المُوْمِنُونَ نيزارتنا درتبافي ہے،۔ وَلَا يَنْهُ رَبِّنَا وَرَبَا فِي ہے،۔

وَلَا تَنَبَرُّجْنَ تَنَبُّرُجَ تُوجِمه، اورب برده نربوجيا كلى الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ لَهُ عِلَيْتُ لَا مِي اللَّهُ الْمُولِيَّةِ الْأُولَىٰ لَهُ عِلَيْتُ اللَّهُ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

بی اسلام نے بیام زاجائز قرار دیا ہے کہ وہ اپنے جہم کی زیبائش و بے جیائی ارائش کے ساتھ گھرسے با ہر نکلے اور اجنبی لوگوں کے درمیان گراہی و بے جیائی بچیلائے بیکن بردہ کہنے ہے بعد مسلمان عورت کواس امر کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے آدمیوں سے ملا فات کرے جنمیں ملن حزور ہی ہے اور وہ جا بہتی ہے اورجن کے بارے میں قرآن مجید کی آبیت نشر لینہ کی نفس ہے کیؤکہ مرد بردے میں یا آرائش وزنیت کے بغیراس کے حن وجال سے متا نزمین ہوتے مرد بردے میں یا آرائش وزنیت کے بغیراس کے حن وجال سے متا نزمین ہوتے اس سے اس نہی کی حکمت وراز آنتکارا ہوتا ہے ہو کہ عورت کوزیبائش وارائش من کرنے کے متعلق ہے اور مروہ خطرہ جو کہ شہوت جنسیہ سے پیدا ہونے سے منع کرنے کے متعلق ہے اور مروہ خطرہ جو کہ شہوت جنسیہ سے پیدا ہونے سے متعلق ہے اس کے علاج کے سیاے اسلام نے اس کا نتا فی اور کافی

له ب ۱۸، سورة النور، أبيت ام. سله ب ۲۷، سورة الاحزاب، أبيت ۳۳

علاج تجویز فرمایا ہے جو کہ مبائنرت اور عبرما بنترت و و نوں صور توں میں ہے نیزاسلام نے مرو وعورت دو نوں جنسوں کے باہمی اختلاط آزا دانہ سے منع قرما با الكراخلاق وآ داب محفوظ ربي اور لوگوں كى عز توں بير واكر الله الله م سے نیزاس میں بی حکمت میں پوسٹیدہ ہے کا سلامی خانوادے کی عزت و عصمت محفوظ رہے بستیطانی وسوسہ اور وہم منقطع ہوجائے اور ضلالت وگراہی کا راست منقطع کیا جاسکے۔

اورحضور تبرنورصلى التدعليه وسلمن عورنول كو وعنط تصيحت فرمانے كے یے ایک ون مخصوص فر مارکھا تھا جس میں صرف عور توں کو تعلیم دین دی جاتی متى جانچه اللهرت العرت كاارشا و كرامي العرب الم

وَإِذَا سَالَتُمُوهُ قَى مَتَاعًا ترجمه، اورجب ثم ان سع برتن فَاسْأَ نُوْهُنَّ مِنْ قَرَآيِ كَاكُونَ جِيزِانْكُوتُو پردے كے إبر

حِجَابِ له عائر۔

اس چیزے بارے بی اسلام نے اس طرح حکم فرمایا ہے۔ چانجاسلام کیسنہری تعلیمات نے مرو ذرک کے آزاوانہ میل جول اور ا ختلا طاکو ناجائز قرار دے کر فضیلت اورر ذیلیت کے درمیان ایک چوس اورسخت وبوار قائم كردى بع جونا قابل سنجرب-

بهمدا تباز وخصوصیت مضاطت وصبانت اور مجمورے ورزیل بن کے ابین ہے اس طرح ہم و کیفتے میں کرکس طرح اسلام نے خا ندان کے اختساب سے غفلت نہیں کی مجد اس کو انتہائی تھوس مضبوط اور فوی کردیا ہے بکاسلام نے اپنے خانوادے کا ربط اور تعلق ایک مقدس اور پاکیزہ نبرھن سے کہ دیا ہے۔
رس ربط و تعلق اور تقدس کا استام وانعرام انتہائی اچھے طریقے سے کیا ہے! ور
اس مقدس رابطے کے برورش وانتظام کو شکل طور پر بیش کیا ہے اس کا سکا خالا اللہ بیش کیا ہے جیا نجہ نیکی ، محلائی ، مقرافت اور اطاعت و فرما نبرواری میں والداور
بیش کیا ہے جیا نجہ نیکی ، محلائی ، مقرافت اور اطاعت و فرما نبرواری میں والداور
ماں کو حبّت قرار ویا ہے ۔ اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابی اگر میٹی اور بیٹے
کی تنہ بیت و برورش اچھے طریقے سے کی جائے تو یہ گویا و وزخ اور جہنم کی
وکم تی محبر کو تی ہے ایک و محال اور بچاؤ ہیں ۔ اور بیوی اگر حسن معامشرت
اختیار کہ ہے اور محبّت و مودّت سے بھر لور رویے کا مظاہرہ کرے تو وہ اپنے
فاوندگی بزرگی مخطمت اور بہتری و فلاح ہے

اگررستندواروں کے سانھ صلہ رحمی اوررستند داری کو استوار کیا جائے تو اس میں ثواب عظیم اور اجرکہر ہے۔

اگرسلمان خانوادے کا کوئی حیثم وجراع اپنے ہمسائے کی عزت و تو قررکے ا تو یہ اس کے کامل مومن ہونے کی علامت ونشانی ہے۔

اگرمسلمان ابنے نوکر باخا دم براحسان کرے اور خشن سلوک تو بلاست به اس طرح و ه حضور بر نور ملی الله و الله و

اگرمسلمان اپنے مہمان کی عزت وہ کریم کرے تواس طرح کرنے والے کما ایمان کا مل ہے۔

اسی طرح کے سنہری احواول سے اسلام نے قبیلہ اورخا ندان میں مخبت و مؤدت باہمی نعا ون وسمدردی خلوص اور خیرخواہی کی تعلیم وے کرمعائشرے کومنظم نبیا دوں براستنوار کر دیا ہے۔ اور اس کو خیرو محبلاتی کی رفعتوں اور

بازیوں سے ہمکنارکیا ہے اس طرح معاشرہ میں علالت وافعا ف، طہرت و باکیزگی ، شرف وعظمت اور مجائی جا رسے اور مرادری کی فعنا پریرا ہو گئی ۔

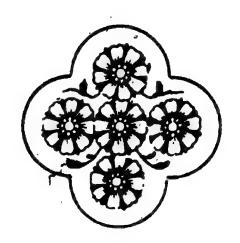

# والدين كريمان عمولي كرنداور ان كي عكم عدولي كي ممانعت

المنترتبارك وتعالى نے ارشاد فرما يا ؛ ـ

توجهه اورتهارے رب نے مخرفرایا کرائی کے ساتھ اجھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سائے ان میں ایک یا دونوں بڑھا ہے کہ بنج جائی ان میں ایک یا دونوں بڑھا ہے کہ بنج جائی توان سے بول نہ کہنا اورائیس نر حجرکم کنا اورائی سے توان سے بول نہ کہنا اورائیس نر حجرکم کنا اورائی سے اورعوش ما جزی کا بازو بچھا ٹرم دلی سے اورعوش کر اسے بیرے رب توان دونوں پر رحم کرجیا کرائی دونوں پر رحم کرجیا کیا ۔

وَقَعَلَى رَبُكَ الْاَتَعْبُهُ وَاللهِ اللهِ الْمَاللهُ وَبِالْوَالِلهُ بَيْنِ الْحَسَانًا اللهِ وَالْمَالِينَ الْحَسَانًا اللهُ وَبِالْوَالِلهُ بَيْنِ الْحَسَانًا اللهِ اللهُ الل

جیبا کراب نے ابھی معلوم کیا کر بھنیا اللہ نبارک وتعالیٰ نے اس این نزاند یں والدین کی خیرخواہی اور مجلائی کے حکم میں انتہائی مہالغہ فرمایا ہے۔ کیونکہ جهاں الله تنارک وتعالیٰ جل جلالهٔ وعم نوالهٔ نے اس حکم مترلیف کی ابتدادی ہو اس کی توجیداورعبادت کے بارے ہیں ہے اس کے ساتھ والدین کے احدان کی سفارش فرائی پھر والدین کے آداب واحرام کواس قدر لازمی اور لا بری عبارت قراردیا ا وراس کی رعایت اس قدر فرمائی کرکسی ایک و فی اور الیصعمولی کلیک كنے كى اجازت نرجشى جو والدين كوناگوارا وران كے ليے نا قابل برواشت ہو۔ ا درمسلمان بیلیے کوچا سیے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے عابمزی وانکساری ضیار كرا وران كرسامن مجكارب بعدازال اس مكم كا اختام اس بات يرموا كربليا ابنے قابل احرام والدين كے ليے دعاكرے ديد حكم اللي ہے اوران يد رحم وفعنل اللي نازل مونے كى دعاكرے -

یہ بات تو اظہرن النمس ہے کہ انسان جب کک رحم ما در میں تھا تو اک والدہ نے حمل کی سخنت تکالیف ہرواشت کیں اوراس کو جننے کی مصیب جبیلی رجب بچے جننے کا مشکل اور نازک مرصلہ طے ہوا تو والدہ نے لینے بچے کو باک صاف کو دودھ بلا یا اور نہا بت فلیظ ورکیک اکا کشوں سے اپنے بچے کو باک صاف اور طاہر رکھا اوراس کی نا با کی وبلیدی کی تکلیف واذیت کوہرواشت کیا۔ والدہ نے جھوٹے بچے پر اپنی جان کک وقر بان کردیا حتی کہ جب بچے چوانا من معمولی سی تکلیف اور بھاری سے بے چین اور بے قرار ہوکہ تراپ الحقی ریسلسلہ جو نہی جاری وساری رہا۔ نا ایک بی نوجوان ہوگیا۔ اسی طرح والدی بی نیت بھرکوا پنے دل کی اعقاہ گرائیوں سے حبت کیا کہ اللہ حراج والدی بوری بوری کورٹ کی اعقاء گرائیوں سے حبت کیا کہ اللہ حتی کہ وہ اس امری بوری بوری کوسٹش کرتا ہے کہ وہ اپنے بی کے لیے حتی کہ وہ اس امری بوری بوری کوسٹش کرتا ہے کہ وہ اپنے بی کے لیے

اجیے اچھے کھانے ، خوراک کا سامان ، پینے کے لیے مشروبات اور بہننے کے لیے تی المفکر بہترین بہاس حاصل کرنے کی مگ و دُوکرتار یا اوراس کی سرقسم کی تکالیف کا مراوا كرنے اورتمام صرور بات كوبوراكرنے كے بيے سركرواں رہا۔ بس ملے با اولا د کے لیے انتہائی لازمی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ سیکی اور مجلائی اور احیائی و خیرخواہی کریں ۔ اوراولا د کے لیے مزوری سے کہ وہ اپنے والدین کو حفر کنے ا نتنے وغیرہ سے بازر میں - اوروالدین کے لیے وہ اپنی گردن کو عاجزی و انکساری سے حجبکائے، خمیرہ رکھیں تاکہ والدین کے احسانات کے شکر کا اظہار ہو۔ اور بحیثیت بیٹے یا اولا و کے والدین کی نا فرمانی وحکم عدولی مرکز نہ کرو كيونكم اس طرح كرين و اي دين و و نيا و ونول كے خسارے اور نقصان يس ہوتا ہے۔ اور چ نکد والدہ اپنے سکتے کی جلہ نکالین ومصائب کونسبتا اور مقابلة سبسد رباره وبرواشت كياكرتى ب للمذا حضور ميرنورصلى الله عليه والمرسلم كى ذات اطهرنے والدين كے ساتھ بيكى و تحلاقى كے حكم مي مبالغه ا وزنا کید فرما دی.

چنانچہ بناری وسلم نٹرلیف میں سے بدنا حضرت الوہر رہے وفی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے عوش کیا یا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم میرے حن سلوک کا سب سے زیارہ مستحق کون ہے تو حضور علیا لصلواۃ والسلام نے ارشا دفرہ یا ہمصاری والدہ ۔ اس نے دریا فت کیا بھر کون ؟ آپ سنے فرہا یا تیری والدہ ، اس نے تمیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے منے فرہا یا تیم کون ؟ میسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے تیسری دفعہ بوچھا کہ اس کے بعد آپ نے توصفور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرہا یا تمعارا والد ۔ توصفور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرہا یا تمعارا والد ۔ والدین کے ساتھ نیکی اور بھبلائی اوران کی خیر نوا ہی کے بارے میں حصفور والدین کے ساتھ نیکی اور بھبلائی اوران کی خیر نوا ہی کے بارے میں حصفور

مر نورصل التدعليد وآله وسلم كى بهت سى صديت مباركه بي أن بي سے ايك حضور کا وہ ارشا دگرامی ہے جونسائی نترایف میں سبدنا حضرت معاویہ بن ماہمہ رضی عندسے مروی ہے کہ جا ہمہ حضور تر نورصلی اکتدعلیہ وسلم کی مارگاہ جہال نیاہ میں حاصر ہوئے اورعرض کیا یا رسول انتدسلی انتدعلیہ والمرسلم! میں نے راو خداوندی می غزوه جہاد کا ارادہ کیا ہے اور میں آپ کی ضرمت اقدیں میں آپ سے مشورہ کرنے کی نیت سے حاصر موا ہوں ۔ توحضور بہدنورصلی الدعلیہ واله وسلم نے سیدنا حضرت جا ہمہ رصی الله عندسے دریا فت فرایا کیا تھاری والدہ زندہ ہے؟ توحفرت جاہم منے اثبات بی جواب دیتے ہوئے ہاں عرض كيا تونتا فع يوم السنور حضور محدالرسول التدصلي التدعليد وآله وسلم ف ارتنا د فرا یا . تم اپنی والده کی خدمت کرنے کوا پنے آپ برلازم کھہرالو کیونکہ جنت والده کے یا وں تلے ہے سیدنا حضرت ابن عباس رضی التدعنہا سے بیہ قی سٹرلیٹ میں ایک صریف یاک کچے یوں مردی ہے کہ حضور تي زورصلى الله عليه والهوالم في ارشا وفروا ما الم جب كوئى نيك اولادلينے والدين كى جانب سيكى ، خير خواہى اور محبلائى ی نظرسے تکفینی ہے توا تند تبارک و تعالیٰ ہر نظرمے برے اس مے لیے رج مبرور خبنا تواب مکفتا ہے۔ جا مزین نے نتا قع ہوم النشور صلّی اللّٰہ علید آلہ وسلم سے دریا فت کیا کیا اگر کوئی شخص مرر وزوا لدین کی طرف دسو) ایک سو دفعہ دیکھے ؟ توحضور نے فرویا یاں اس کواس طرح ایک سوجوں کا تواب ملے الله تنارك وتعالىٰ بإك وطيب اور مبندو بالاسب مشرح المسندي ام المؤمنين حصرت عائشه صديقيه رضى الترعنها س مروی ہے کہ حضور تر نورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا و فر ما یا ،۔ میں جنت میں واصل ہوا تو ہیں نے جنت میں قرائت کیے جانے گی آ واز سنی میں جنت میں واصل ہوا تو ہیں نے جنت میں قرائت کے دریا فت کیا فرائت کون کررہا ہے۔ تو مجھے تنا یا گیا کہ قرائت کرنے والے کو کرنے والے کو استحد محملائی کرنے والے کو اسی طرح اجرو تواب ملے گا است بیٹا حضرت حارثہ بن نعمان ابنی والدہ ماجرہ سے سب سے زیادہ نیکی اور محملائی فرانے والے تھے۔

ترندی نترلین بی سیدنا حصرت ابن عمر رضی الند عنها سے مروی ہے کہ میرے ہاں میری ایک ایسی ہوئ تھی جے بی بہت زبادہ مخبت کیا کہ ناتھا اور پند کہ انتخا میں بیری تھی جے بی بہت زبادہ مخبت کیا کہ ناتھا اور پند کہ انتخا میں میرے والدگرامی (سیدنا حضرت عمرضی الندعنہ نے مجھے اس عورت کو نا پہند فروا یا کہتے توسیدنا حضرت عمرضی الندعنہ نے اس طرح کہنے ارتنا و فروا یا کہتم اپنی اس بیوی کو طلاق و یدو۔ لیکن بی نے اس طرح کہنے سے اٹکارکہ ویا سیدنا حضرت عمرفاروق رصنی اللہ عنہ حضور محدالتسول الند صنی النہ عنہ والہ وسلم کی بارگاہ اقدس بی حاصر خدمت ہوئے اور آ ب کی ضدمت اطہریں یہ معاملہ ذکر فروا یا۔ تو حضور سرورعالم صلی النہ علیہ والہ وسلم خدمت اطہریں یہ معاملہ ذکر فروا یا۔ تو حضور سرورعالم صلی النہ علیہ والہ وسلم خدمت اطہریں یہ معاملہ ذکر فروا یا۔ تو حضور سرورعالم صلی النہ علیہ والہ وسلم خدمت اطہریں یہ معاملہ ذکر فروا یا۔ تو حضور سرورعالم صلی النہ علیہ والہ وسلم خدمت اطہریں یہ معاملہ ذکر فروا یا۔ تو حضور سرورعالم النہ اینی اس بیوسی کو طلا ق

علماری واسلاف کرام رحمهم التراجعین نے فرایا ہے۔ اگری والدین کی جانب ہو توعورت کو طلاق دینا واجب اور لا بری ہے۔ وگرنہ جائز اور ایک جانب ہو توعورت کو طلاق دینا واجب اور لا بری ہے۔ وگرنہ جائز اور ایک خصر کوست برنا حصرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہ ہانے ملاحظہ فرایا کہ وہ کعبہ نشر لیف کا طواف کرریا ہے اور اس نے اپنی والدہ کو اپنی گرون پر اٹھا رکھا ہے تو اس طواف کرنے والے شخص نے ستیدنا حضرت ابن عروضی اللہ عنہ اسے پوجھا۔ اے ابن عمر کیا اس طرح میں نے اپنی والدہ ما عبرہ کے اللہ عنہ اسے پوجھا۔ اے ابن عمر کیا اس طرح میں نے اپنی والدہ ما عبرہ کے

احسان اور تبلائی کا برلہ چکا دیا ہے ؟ نوحفرت سنیدنا ابن عمرضی الدعنہائے فرمایا نہیں اور نہیں ایک دفعہ سارا طواف کر دینے سے ملکہ تم نے احجا کیا اور نیکی کی اورا للہ تعارے اس قلیل اور تقورے سے نیکی کے کام پر تمال بہت زیادہ تواب اور تحوالی عطا فرائے گا اور پیمین بی سنیدنا حفرت مقال بہت زیادہ تواب اور تحوالی عطا فرائے گا اور پیمین بی سنیدنا حفرت ابن عمرونی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حصنور بیر نور صلی اللہ علیہ والہ سلم نے ارشا وفرایا۔

مرتین آدمی سفر کررسے بھے کہ اتھیں دوران سفر بارش آگئ جانچہوہ بہاڑیں واتع ایک غاری جانب مائل ہوئے توان کی غار کے مندبراکی بہت بدی جان آکر گریدی جوکہ بہاری تنی واور اس بہاری جان سے غار کا و بانه بند ہو گیا ۔ یہ افراد اندرمقید ہوگئے۔ توان بی سے معبض افراد في معض كويد بات كبى ، تم سينان اعمال اورنيكيول كو با وكروج تم في العدة الله تبارک و تعالی کی ذات کی نوست نودی کی خاطر سرانجام دیئے اور اپنے ان بیک اعمال کا وسیله و واسطه دے کر الند تبارک و تعالیٰ کی بارگارہ ا تدى بي د عا مانگوتاكه الله تناك و تعالى غار كامنه كھول كر سماري إس مصيبت اور آزمائش كولمال دے توان می سے ایک شخص نے یہ كہا۔ اے ا تشرمیرے دوضعیف اور کمزور والدین تھے جوعمریس اسے تھے۔ اورمیرے میولے چپولے بی مقے میں ان کا کفیل اور مجیر بکریاں جرا تا تھا۔ جب بی ان کے پاس والبس لوساتو دووھ دوستا تھا۔ جنا نجریں وووھ دوسنے کے بعداسے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کڑیا اورلسینے بچوں سے بھی بيلے اسنے والدين كو دودھ بلا ياكراا۔ میں ایک روز درختوں کی تلاش میں دور وراز کے علاقے تک جا بہنیا ۔ خیانچہ

رات کے مک میں والیں نہ لوٹ سکا جب میں رات کو دیرے گھر بہنجا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سوچکے ہی جہانچہ میں تعصب سابق اور ممول کے مطابق دودے وہیا ، میں دودھ ہے کراپنے سوئے ہوئے والدین کے سمول مے نزدیک کھوا ہوگیا۔ اور بہ بات میرے لیے نا قابل برداستندیقی کہ میں اینے والدین کومیگاموں ۔ اس کے ساتھ ہی میں بیمی نہیں جا ہتا تھا کہ اپنے والدين كودوده بلانه سفيل بى دوده بيول كويلا دول- اور بيخمير قدمول میں مارے بھوک کے جیلا اور انتیاد رہے تھے۔ میں بھی اسی طرح وود الماكر كھوا رہا، اورميرے والدين بھي بختلي كه فجر طلوع بوگئي - اے اللہ! تیری ذات اس امرسے بخوبی آگاہ ہے کہ میں نے برکام نیری نوستنودی اور تعار کے منہ اور والنے کوان کے لیے معمولی ساکھول دیافتی کہ انھوں نے أسان كو ملاحظه كيا " دا لحديث)

اور تفاسیری فرکور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص صالح اوزیک تھا۔ اور اس کا ایک جبول سا بچہ تھا، ایک بچیا دگائے ہیں۔ وہ اس کا ایک جبول سا بچہ تھا، ایک بچیا دگائے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا۔ اے اللہ! میں ایا۔ اور اسس نے یہ کہا۔ اے اللہ! میں اس گائے کو اپنے بچے اور فرز ندکے لیے تیری ا مانت میں چیوٹر تا ہوں جب میرا بٹیا بڑا ہوگا راس کا نے کو لے لے گا۔ وہ شخص فوت ہوگیا ۔ اور سے جباگ باتی متی ۔ بٹیا بڑا ہوگا راس کا نے کو لے ای گائے بن گئی۔ یہ گائے لوگوں سے جباگ باتی متی ۔ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ابنی والدہ کے ساتھ نیکی اور مجلائی کیا کہ احتاا جنانچہ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ابنی والدہ کے ساتھ نیکی اور مجلائی کیا کہ احتاا ۔ جنانچہ وہ رات کوئی حقوں میں مقتسم کیا کہ اراب حقد میں عبادت کرتا ۔ ایک نلث

میں سوجاتا اور ہاتی تہائی رات میں اپنی والدہ کے سرکے قریب میٹھ حاتا جب صبح ہوتی توبیر حنگل میں جلا جاتا اور دہاں سے تکمٹریاں کا اے کرما زار میں ہے انا اور النّد نبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی محنت سے اکھی کی ہوئی لکولوں كوفروخت كرما وه ابنى اس طرح كى آمرنى سے أيك ننهائى خيرات صدقات كر دينا، إيك تها ئى حصّە خوداينى خوراك پرخرچ كرما اور باقى ايك تهائى دە اينى والده كوپیش كرونیا - اس كی والده نے اس كواكب دن يه كها اے ميرے بيار بیے " تمحارے والدکووراتت یں ایک بجیبا لی مفی اور اس کو امغوں نے فلا ل فلا رحنگل مي حيوراتها - لهزاتم جل كرجاي اورحضرت ايرابيم، حصرت اساعيل، حضرت اسحاق عليهم القلوة والسلام كيرورد كاس و عاكروكم اللهمين يرجها واليس لوما دے - اس كا مے كى علامت اور خاص نشانى ير سے كرجب تم اس کی طرف دیجھو کے تولیل معلوم اور خیال ہوگا کہ سورج کی شعاع اور چک اس کائے کی جلدسے تکل رہی ہے اوراس کافے کواس کے حق جال ا ورخولصورتی کی برولت فرمید سونے کی گائے " کہا جا تا تھا۔ نیزاس کا زردسهرى رنگ اس قابل تفاكه بيسون كى ما نندىقى - بنيانىچە بىد فرز ندا رىجند ندکورہ خیکل میں آیا تو اس نے دیکھاکہ کانے چررہی ہے تواس نے گائے کو زورسے بول بیکارا یہ میں تم کو ایراہیم ، اسماعیل اوراسی ق علیم الصالوق والسّلام كے ضرا كے واسطے كي افرح كو الموں يو بينا سني كا مے الكے بوصی حتى كم الشخص كے سامنے اكر مطہركئى نواس شخص نے كاسے كا سانگ بكرا تاكروہ اس كو إلى كرك حرائے۔ توكائے نے الله تنارك وتعالى كے ا ذن سے فتكو کی اوربول بولنے نگی میے اے وہ نوجوان جو اپنی والرہ کےساتھ نیکی اور تھلائی كرّيا ہے تم مجھ برسوار ہوجا وكيونكريميرے ليے بہت اسان اور فابل فخرہے

كرمي تعين الطاكر لے جاؤں۔ تواس توجوان نے كہا ، كر تحجه برسوار ہوكر جلنے كا محم مجے میری والدہ نے نہیں دیا " تو گا مے بولی "اللّٰدی قسم اگرتم مجھ برسوار ہوجاتے تونم مجھے تھی می بیٹانے کی جرأت نہ کرسکتے " ہیں اب تم جلوکیونکا گر تم بيال كوسكم دوكروه ابنى جراول سميت بيها لم سے الكوجائے تو بيها لم بھي تھار عكم كى تعميل كرمًا موا الث بلث جامع كالميونكمة في ابنى والده كيسا تهنكي اور مجلائی کی ہے۔ جنائیے وہ نوجوان اس کامے کو لے کراپنی والدہ کے پاس چلا تواسی شخص کواس کی والدہ نے کہا ۔ تم ایک غریب اومی ہو۔ اور شھارے إن مال ود ولت نهين - ايندص اورحنگل سے نکولم بان المطالا كرفروخت كرنا تهارے لیے شکل اور تکلیف دہ ہے کہ تمام دن تم محنت وشقت کرواوررات كوعبادت كرور للزااس كامل يرب كرتم جاكراس كلئے كوفروخت كرو و. تو بيے نے پوچھابى اس كائے كو كتنے رويو وں كے برلے فروخت كروں ؟ تو ماں نے کہا بین دینار کے عوض ۔ چنا نچہ دہ خص ماں کے حکم کے مطابق کا مے كوك كركا و كالحرف روانه موا اورا منتد تبارك وتعالی جلّ جلالهٔ نے اپنی قدرت کے کہشمے دکھانے کے لیے ایک فرشنے کوارسال فرمایا اورحالا نکرالند تبارک وتعالی بہتر جانت ہے تاہم اس نے نوجوان کو آزمانا جا یا کہ باپنی مال کی كس صديك إبعدارى وفر ما نبردارى كرما ہے تو فرشتے نے اس سے يہ بوجها كم ا ب يركام كنى قيمت برفروخت كري كي ؟ نواس فع كما به ال كائے كے مين درہم لول كا بيكن اس طرح مشرط بدہو كى كدمي اپني والدہ کی رضا مندی و خوست نو دی حاصل حرور کردن گا۔ توفر شے نے اس کو یہ کہا مر محیں کا مے سے مین کی بجائے چینے درہم دنیا ہوں نیکن تمایٹی والدہ سے اس ان مل ب تداس نودان نے فرشتے سے کہا ۔ اگرتم محصال کے

کے دزن کے ہرابرسونا بھی دے و و تو بی تھیں ہے گائے اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا۔ چنا نچہ وہ نوجوان اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹ ہیا۔ اور اپنی والدہ کو خدکورہ قیمت کے بارے آگا ہ کیا۔ والدہ نے لینے بیلے سے کہا دائیں والدہ کو خدکورہ قیمت کے بارے آگا ہ کیا۔ والدہ نے لینے بیلے سے کہا دائیں جاؤ اور گائے کو چھ وینا روں کے عومن فروخت کرد و گر فروخت کرنے ارسی سے پہلے جھے سے اجازت نے لینا۔ تو وہ فرز نرار جنداس گائے کو لے کر بازار کیا اور فرت نہ اسانی شکل وصورت ہیں آکراسے کہنے لگا ، کیا آپ نے اپنی والدہ سے اجازت حاصل کر لی ہے ؟ تو اس نوجوان نے کہا باں ماں نے جھے حکم دیا ہے کہ ہیں چھ دنیاروں سے کم نر کروں گروالدہ کی رضامندی کے ساخھ حکم دیا ہے کہ ہیں چھ دنیاروں سے کم نر کروں گروالدہ کی رضامندی کے ساخھ گائے فروخت کردوں تو اس فرشتے نے کہا ،۔

سکیا آب بہیں اس کائے کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا کہنیں ایک کائے کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا کہنیں جنانچہ فرزندِ ارجمند نے الیے ہی کیا تو فرشتے نے اس کو کہا تم اپنی والدہ ماجر کے ہاں واپس لوٹ جا کا ورانخیس یہ کہو،۔

را سالم برگائے اپنے باس سنمال کر رکھیں۔ کیونکی موسیٰ بن عران علیہ الصالوۃ والسّلام برگائے آپ سے خریری گے۔ برگائے آپ ایک مقتول کے لیے خریری کے بوکہ بنی اسرائیل میں قتل ہوں گے اوراس گائے کوای وقت کی ذوقت نے بوکہ بنی اسرائیل میں قتل ہوں گے اوراس گائے کوای وقت کی ذوقت نے برایرسونا نہ لیے۔ آنا سونا کر حبقدر نہ کرنا جب مک کہ تھیں اس کی قیمت سے برایرسونا نہ لیے۔ آنا سونا کر حبقدر

اس کا مے کی کھال میں بعبراحاسکے۔ چنا نجراس صالحہ عورت نے اس کوفروخت كرف كى بجامع سنبها لكررك بيا-

النتر تبارك و نعالى نے بنى اسرائيل كو حكم فروايا كه و م ندكوره صفات كى كائے كوذ بي كريں چانچركا في عرصه سلسل بگ و دوكرتے ہوئے وہ اى طرح كى كائے كے اوصاف اور فوبيان الماش كرتے بھرے حتى كداس طرح كى الکامے کا وصف بعینی ان کو بنایا گیا۔ الکراس نوجوان کی اپنی مال کے ساتھ كى موئى مجلائى ا ورخدمت كى جزاا وربدله ديا جاسكے - بيمحض الدكريم كافعنل درجمت بھی چانچراکٹوں نے اس کائے کوسونے کے عوض خریر لیا۔ کا سے كى كهال جننا سونا ديا اوراس كائے كاكوئى ايك حقد تعنول بير ركها تو وه با ذن زندہ ہو کہ کھوا ہوگیا اوراس کی گردن کی رگیں نون سے اٹی ہوئی تھیں۔ بنانچراس خف نها كم مجھ فلال فلاسخف نے قتل كيا ہے ديني مجھے مير جع زادنے ماراہے بعدازاں و متحف اپنی اسی جگہ برمردہ ہوکر گرمیا بنا نجہ اس کے قاتل کومیات سے محروم کردیا گیا اور اللہ تنارک وتعالیٰ نے لینے مندرج ذیل ارشا وگرامی میں اسی قول کی جانب اشارہ فرما یا ہے ،-

وَإِذْ قَتَلُنُو نَفْسًا ترجمه، اورجب تم نے ایک وں کیا

قَادُ رَأَ نَحْرَفِيْهَا الْحَلْمَ وَلَكُ وَمُرِكِيلًا كُنْهُ وَلَكُ لُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اس کے علاوہ والدین کی ما فر انی اور حکم عدولی براسے منع فرانے اور اس بر زجروتوبیخ کے بہت سے ارشا دات وا تار وارد ہوئے ہیں رحضرت امام بخاری نے ستيدنا حفزت عبدالترب عمرضى التدعنها سع ببرروايت مروى فرما في سے كم حضور تر نور شافع بیم النشور صلی الله رعلیم نے ارشا و فرایا - بیہ بات کبیرہ گناہو یں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ نبارک و تعالیٰ کے ساتھ سنٹر کیا بھی ہوائے اور والدین کی نافر انی کرے ، لوگوں کوفتل کرے اور بین غموں دھجو ڈی قسم ، کھائے -صحیحین میں سیدنا صفرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عندسے مروی ہے کہ حضور شافع بیم النشور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا و فرایا ہے بات کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے ۔ صحابہ کرام رصوان اللہ علیہ اجھین نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم کیا کوئی شخص لپنے والدین کو مجی گائی دیتا ہے ؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا ہاں ایک شخصی کسی کے والدین کو گائی ویتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گائی دیتا ہے اور ماں کومجی گائی گلورج نکا تناہے -

اوربہتی نے سیرنا حضرت عبداللہ باس من اللہ عنہا سے دوایت فرایا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارتناد فرایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ لینے والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت وفرا نبرواری کرنے واللہ تو اس نے گویا اس حالت میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دودروازے کھلے میں ۔ اگروالدین میں سے ایک زندہ اور راضی ہو تو صرف ایک دروازہ اور جب شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ والدین کی ارفکی مول نے کرا تندگی افرانی کررہا ہے تو اس نے واس نے کی کہ وہ والدین میں صبح کی کہ وہ والدین کی ارفکی مول نے کرا تندگی افرانی کررہا ہے تو اس سے ایک دروازہ مالت میں صبح کی گویا اس کے لیے دوزرخ کے دور وازے کے ایک دروازہ کھلا ہے ۔ ایک شخص کی گویا اس کے لیے دوزرخ کے دور وازے کا ایک دروازہ کھلا ہے ۔ ایک شخص نے ایک نا راض ہو تو اس کے لیے دوزنے کا ایک دروازہ کھلا ہے ۔ ایک شخص نے دور نے کہ ایک دروازہ کھلا ہے ۔ ایک شخص نے دور نے کہ ایک دروازہ کی الدین نے اس نے دور نے کہ ایک دروازہ کے دالدین نے اس نے دور نے کہ ایک دروازہ کے دالدین نے اس نے دور نے کہ ایک دروازہ کی دالدین نے اس نے دور نے کا ایک دروازہ کی دالدین نے اس نے دور نے کی ایک دروازہ کے دالدین نے اس نے دور نے کہ ایک دروازہ کی دالدین نے اس نے دور نے کہ ایک دور نے دور نے کے دالدین نے اس

فرا یا مدنواہ اس کے والدین نے اس پرطلم سی کیوں نہ کیا ہو. بیقی نتران می سیدنا حضرت الوبکره رضی الله عنه سے مروی ہے آپ فرانے بی کر حصورا قدی صلی ا کٹر علیہ والہ وسلم نے ارشا و فرا یا ، الترتبارك وتعالى حس قدركنا بول كوجاسي كانخش دسے كا محمدوالدين ک افرانی نرمختے گا کمیؤنکاس طرح کرتے والے کواس کے فوت ہونے سے بہلے اس کی زندگی میں بھی والدین کی ہے ادبی ونا فروا فی کی سزاملے گی۔ ابن احبہ نے روابیت فروئی ہے کہ ایک شخص حضور شا فع ہوم النسٹور ملّی التدعليه وسلم كى باركاره الدكسس مي حاحز موا اورع ض كيا كرميرے والدكوميرے مال كى صرورت ب - توحصور مير تورسلى الله عليه وآله وسلم في ارتنا وفروايا ، وتم اور تمارا التماري والدكام ، تماري اولادكي كما في تماري ببترين اورطیب ترین روزی ہے لہذاتم اینے ہی مال سے خود کھا و۔ طرانی حضت بناحضرت عبداللرابن ایی او فی رضی الله عنه سے روایت فرائی ہے کہ ہم حصور میر تورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ جہاں بناہ برحاصر منے کہ ایک شخص آب کی خرمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا یارسول صلی اللہ علیہ والهوسلم اببتغس قريب المرك ب اور اس كوكها كيا كمة م كبولا الله إلا الله، ليكن وه كلمة شرليف نهيس بإهد سكا - توحضور ترنورصلى التدعليه وآله وسلم ن دریا فن فرمایا کیا و شخص نماز بارها کرناتها ؟ تواس نے عرض کیا جی ہا ل بنانچہ حضور تر نورصلی الله معلیه و اله وسلم نے و ہاں سے تشریب الحقائی اور بم مجی آپ کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چانچ مسرور کا نات صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے باس تشریف ہے المے جو فریب المرگ تھا اور کلم نہیں پارھ سکتا تھا۔ ای نے 

اے اللہ میں تیری ذات جل وعلا اور تیرے رسولِ منظم متی اللہ علیہ والہ وسلم کو کواہ بنا کہ دیا ہے۔ توصفور وسلم کو کواہ بنا کہ دیا ہے۔ توصفور میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا ہے۔ توصفور میروسلی اللہ دعلیہ والہ وسلم نے بہ حالت نزاع میں اس توجوان سے فسر مایا۔ ایک دیا ہے کہ و۔

لا الله إلا الله وحدة لا نتركب كه والشهدات محداً عبد ورسوله ... بنانچراس نوجوان نه كلم منز كب كما توحضور انورملى الله عليه وآله وسلم في الله الله والله وسلم في الله الله الله والله وسلم في الله الله الله الله والله والله

نے اس نوجوان کو آگ سے بیجا یا ۔

ابن مجرحت و زواجر ، بن محمات كه يه قصداس سيمجى زياده منرح و سبط سے مردی سے اور وہ یوں کہ اس نوجوان کا نام علقہ تھا اور وہ اکتر تبارک و تعالی کی اطاعت و فرا بنرواری بی بهت زیاده محنت و مجا بره کیا کرا صوم دصلوی اور صدنفه کی با بندی کرما بینا نچه وه ایک د فعه مریض براگی اور اس کی مرض سخت ہوگئی تواس کی زوج سے مصور انور صلی انتد علیہ وآ لہ وسلم کی مارگا ہ افدس میں میں بینیام ارسال کیا کہ میراخا وندعلقمہ خالت نزع میں ہے چنانچریں نے ارا دہ کیا کہ میں اپنے خاوند کی حالت کے بارے میں آپ کی خدمت بي عرض كرول توحفور مير نورصلى التدعليد وآله وسلم في سبيرنا حضرت عمار استيدنا حضرت بلال استبدنا حضرت صهييب رضى الشرعنهم كوعلقم كح بان ارسال فرا یا اورسامته می به تاکیدی حکم ارتناد موا - آب اس کے پاستائی ا ورعلقمه كولا الهُ الله الله الله كالمقين كرس - جنانچه ندكوره صحابه كرام ستيدنا حضرت علقمه رصنى المدعنه كى خدمت اقدس بين حاصر موسے توانخيس حالت ندع يں ما ما تو فركورہ اصحاب نے ستيدنا حضرت علقته رضى الله عند كو لا إله إلاً ا تُندكي لقين منتروع كردى ميكن جناب حضرت علقمه رضى التُدعنه كي زبان مبارك سے مرکورہ الفاظ نہیں سکتے تھے۔ تو مرکورہ اصحاب رضی المدعنہم نے حصور میر تور صلى الله عليه والم وسلم كى خدمتِ اقدى من اس امرك بارس من اطلاع ارسال کی توحضور اقدس صلی الله علیه والم وسلمنے در با فت فرط یا کیا اس کے والدين ميسے كوئى أيك زندہ سے و حضور تي نورصلى الله عليه والم كى ضرصت افرس بي عرض كباكبا . بارسول الله صلى التدعليه واله وسلم اس كى ضعيف العمراور بورصی والدہ زندہ ہے توحصورا فرس ملی التدملیدوا لہوسلم کی دات اطہرے اس کی طرف ایک فض کوارسال فروایا اور بول ارشاد فروایا کر ایفیل کهر دیجے اگراپ صفر انورصلی التدعلیہ والہ وسلم کی بارگا و جہاں نیا ہ بی حاصر ہوسکیں توفیہا وگرند لینے گھریں ہی حصفور علیہ العمالی ہی واکت الام کی انتظار فروائی حتی کر مروالم مسلم متعارب باس تشریف لا رہے ہیں۔ توحصور انور مسلی اکٹر علیہ وا لہ وسلم تصارب باس تشریف لا رہے ہیں۔ توحصور انور مسلی اکٹر علیہ وا لہ وسلم اس ضعیف عورت کے باس تشریف ہے اور اضیں اس بات کی اطلاع وی گئی کہ سرور کا نمات مسلی التر علیہ وا لہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس خاتون نے کہا :۔

نفسی لنفسه العنداء انا احق با تب تب فتوکات وقا مت علی عصا و انت دسول الله صلی الله علیمه و در علیها و در علیها الله و در علیها الله و در علیها الله و در الله الله و در الله الله و در الله و در الله الله و در الله و

بنانچ بحضور بر نورصی الدعلیه واله وسلم نے اس خاتون رصی الدعنها سے ارتباد فوا یا در لیے اُرم علقمہ اِسی سے بنا و اگر تم نے جبول بولئے کی کوشش کی تو اللہ تنارک و تعالی کی بارگا و اقدس سے بدراییہ وحی مجھے مطلع فرا دیا جائے گیا۔ تھا رہے جبئے علقہ کی حالت کیسی حتی برای حاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ وہ معلقہ کی حالت کیسی حتی برای دہ روزے رکھا اور صدقہ کیا کرتا تھا۔ تو

حضور عليه لقلوة والسّلام نے در ما فت فرا يا تمارى كيفيت كيبى ب إلواس نے عرض كيا يا رسول المندصلي المندعليه وللم مي اس برسع ما راض مول يحضورعليه الصَّلُونَ والسَّلام في وريا فت فرايا كيول ؟ تواس فاتون في عرض كيايا رسول الله صلى السرعليه وآله وسلم ميخص ابنى بيوى كوترجيح دياكرتا اورميرى حكم عدولى ونا فر ما فى كياكريا تفاء تو حصنور بير نور صلى التدعليه واله وسلم في ارشا و فرماياكم أمّ علقمه ما راض بين اس كي علقمه كي زمان كلمينها دن سے فا صراور عاجمة بعد ازال حضور ير نورصلى الله عليه وآلم وللم في ارشا وفر ما الس بلال إسبال كمد میرے لیے بہت سی مکر یاں جع کریں۔ تواس ضعیف عورت نے دریا فت کیا۔ یا رسول الترسلی الترعلیه واله وسلم آب ان سکولیل کوکیا کریں سے ؟ توصفور میلود صلی الترعلیه والم وسلم نے ارشاد فرایا میں اس کواگ کے ایرون میں جلاکس كا . تواس ضعيف ما ل نع عرض كيا يا رسول التدملي التدعليد وآلم وسلم! مي اس امركوم دانشت منین كرسكتی اور نه بی اینے دل كو تفامسكتی مول كرآب میری موجودگی میں میرے بیٹے کو اگ میں جلائی اورایسا آب کی موجودگی میں مور توحضور تبرنورصلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاء فرایا ۔ الله کا عذاب اس زماد وسخت اورنسیتًا زباده باقی رسنے والا سے - اگرتم اس بات بررضا مند سو كمالتد تبارك وتعالى تمطارے بينے كى مغفرت فرادے توتم اس سے راضى اور نوش ہوجاہ ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مبری جان ہے۔جب کمتنم اس بیزمال حن بهوگی علقه کواس کی نماز ، روزه اورصد قد کوئی نیکی فائده نربينج يمي أي تواس خاتون في عرض كيا بارسول الترصلي الله عليه وآله وسلم النسير یں النیز بیارک و تعالیٰ ، اس کے فرست وں اورمیرے یاس مسلمانوں کو گواہ بناكراس امركى تفريح كرتى بول كراب من لين بين علقه النه وافى اوردوش بول

توصفور علبهالصلوة والسّلام في ارشا دفروايا . اس بلال اب آب علقر في كي سس تشريف ب جابي اور ديمين كركيا وه لا الله الله الله الله عند كمته بن يانبين وايسانه كهوكه علقمه كى والده في ميراحيا ما ور محاظ كريت بوس فقط زباني طور برالیسی بات کہہ دی ہو۔ جوان کے دل بی نہ ہو ستید ما حضرت بلال رضی المندعن نے علقہ سے یال تشریف ہے گئے تواب نے سنا کہ علقہ گھرکے اندر ریہ فرارہے بي رلا اله إلاَّ التُدالخ ستيدنا حضرت بلال رضى التُدعنه تكري واخل بوم تو آب نے فرط یا۔ لوگو ! اگرام علقمہ ناراض تحییں توعلقمہ رضی الشرعنہ کی زبان سے کلمہ شنها دن نهین نکلنا تنا وروه را منی اورخوش بوغمی توعلقمه کی زبان سے کلم شهادت جارى بوكيا بهج علقنةكا اسى روز وصال بوكيا توحضور تيرنورصلى التدعليه وآله وسلم تشريف لائے۔ آب نے انھيں غسل دينے اور كفن بينا نے كا حكم فرا يا يات نے ان کی نما زجا زہ بھھی اوران کی مرفین کے وقت تشریف لائے۔

بعدازاں صفورعلیہ الصلوۃ والسّلام نے ان کی قبر کے کنارے کھوئے ہو کر ارشا دفرایا : اے مہاجرین وانصار کے گردہ ! جس خص نے اپنی بیری کو ابنی والدہ برفسفیلت دی تواس براستہ تعالی ، اس کے فرست توں اور تمام لوگوں کی لعنت وکھیکار - لیسے خص سے المتد تبارک و نعانی اس سے سونے جاندی کے بڑے بیمیا نوں کے ندیہ وصد قات بھی نامنظور قرائے گا۔ جاندی کے بڑے بیمیا نوں کے ندیہ وصد قات بھی نامنظور قرائے گا۔ بال ایک صورت ہے کہ وہ اپنے اس غطیم گناہ کے بیے المتدی بارگاہ ا تدس میں نوب کرے ، اپنی والدہ براحیان کرے اور اس کی رضامندی و نوست نودی کا طالب و متنالشی رہے ۔ بیں المتدکی رضامندی اور نوشنو دی والدہ کی رضامندی کی نارا فسگی اور غضر ہے ۔

علاملصبها في موغيره علماء كرام رهمهم الله تعالى نه روايت باين فرائي ہے نیز مندرج ویل مجع اور درست واقعہ ابوالعباس الاصم نے کئی حفاظ کی موجودگی میں باین فر واباہے اس کا کسی نے انکارہیں کیا کہ عوام بن حشیث نے فروا یا میں ایک مبیلہ سے ہا مقیم ہوا اوراس مبیلہ کی رہائش کی ایک جانب ایک مقبرہ تھا جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو بہاں سے ایک قبریم اوراس سے ایک ایساتنم نودار ہواجس کامرگدھے کےسرکی ماند بھا لیکن اس کاجہم انسانوں اکے حبم کی ما ندرتها - اس في بن وفعه اليه أواز مكالى مبيك كم كده اواز نكالتي بن بميراس فركواس براد هانب دى كئى. وه قبري داخل بوكيا اورايك بورصى عورت كما ئى دی جوکہ بال اور روئی کات رہی تھی توایک عورت نے کہا کیا آب اس عورت کو و کھے رہے ہیں؟ میں نے بوجھیا اس عورت کو کیا ہے ؟ نواس نے بتایا کہ یہ اس قبر سے بھل کر گدھے کی طرح آواز مکللنے والے شخص کی والدہ ہیں۔

یں نے دریا فت کیااس کا معاملہ کیا تھا، تواس خاتون نے جواب دہا تیخص متراب نوشی کیا کہ تا تھا ۔ چانچ جب یہ بنتراب چنے لگتا تواس کی بہی والدہ اس کو کہتی اسے میرے بیٹے اخدا کا نوف کم و کب مک تم یہ نتراب چیتے رہو گے ؟ تو بیشخص اپنی والدہ سے کہا کہ آگہ تم گدھے کی ما نندا واز نمال رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا پینی والدہ سے کہا کہ آگہ تم گدھے کی ما نندا واز نمال رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا یشخص عمر کے وقت کے بعد مرگیا ۔ اور مہر روزاس کی قبر عمر کے بعد کھ لتی ہے اور نینی خاتی ہے۔ انسان کے لیے لا بری اور لازمی ہے کہ وہ والدین کی حکم عدولی اور نا فرانی انسان کے لیے لا بری اور لازمی ہے کہ وہ والدین کی حکم عدولی اور نا فرانی سے بچے اور ان کے ساتھ مجلائی اور ان کی خیرخواہی وضامت کی انتہا ئی حبروجہد کے ارتبا کی حدوجہد کے ارتبا کی حدوجہد کی انتہا ئی حدوجہد کی انتہا تی حدوجہد کی اس کے ارتبا و مشرک ہی کیوں نہ ہوں جیسا کہ انٹد رہ العزب کا ارتبا و

• •

تنوجمه ۱- اوراگروه دونون تجهت اسی چرکو کوشش کری کرمیرا منترکی مفهرائے اسی چرکو بھی اس کا کہنا نہ مال اور بھی طرح ان کا ساتھ دے۔ دنیا میں اچی طرح ان کا ساتھ دے۔

مَرَانَ جَاهَدُكَ عَلَىٰ آنُ تَشْرِلِكَ بِي مَا كَيْسَ لَكَ رِبِهِ عِلْمُ فَكَرَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللهُ نِيَا مَعْرُوزُونًا لِهِ اللهُ نِيَا مَعْرُوزُونًا لِه

اور میں مرت اسمار بنت ابی کررضی الندعنها سے مروی ہے کہ آپ فرانی میں کہ فرلینس کے زمانے میں میرے باس میری والدہ آئیں اوروہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضور کی نورصلی الندعلیہ والدہ میرے باس کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول الندسی الندعلیہ وسلم المیری والدہ میرے باس آئی ہیں۔ اور وہ اسلام کی رغبت میرے ساتھ محبّت کرتی ہیں۔ کی میں ان سے ملاحی کروں ۔ تو حضور علیہ القلاق والسّلام نے ارشاد فرمایا ہاں بنم ایحیں اپنے ہی کروں ۔ تو حضور علیہ القلاق والسّلام نے ارشاد فرمایا ہاں بنم ایحیں اپنے ہی مظہرائ اور صلد حی کرو۔

مجرجب والدبن فوت ہوجائی توان کے ساتھ برو محیلائی کی ابک صورت بہ ہے کہ ان کے فوت ہونے سے بعد ان کی اولاد ان کے بلے نوا فل پڑھ کہ ابھالی تواب کرے ، استغفار طلب خشش کرے وغیرہ۔

ابودا و دنترایف بن سسیدنا حفزت این اسپدانساعدی رمنی الدونه سے مروی ہے۔ آب رصی التدعنہ فراتے بیل کہم حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآله وسلم کی بارگا و اقدی حاصر بھے کہ آپ کی خدمیت اقدیں میں قبیلہ نبی سلم کا اکتری حاصر بھوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خص حاصر بہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی میرے والدین کی و فات کے بعد بھی مرد و معبلائی کی کوئی صورت ہے جو کہ میں سرانجام دول ؟

حضور علیہ العسلوۃ والسّلام نے ارتنا دفر مایا ہاں ، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ برّو بھلائی ہہ ہے کہ تم ان کے لیے نوا فل برُص کرا بھیال توا ، اورات نفار برُصو۔ ان کے وعدول اور عہد ومواثیق کونا فذوجاری کہ وا وراس رست تہ کوجوڑو اوراس کی صلہ رحمی کروجو والدین کے بغیر نہیں جوڑا جا سکتا۔ اپنے والدین کے دوستوں کی تکریم واحرام کرو۔ چنا نبجوالدین کے اس نافر مان بیٹے کے لیے صروری ہے جس کے والدین فوت ہوجائیں کہ وہ دیا واست نفار کرتے ہوئے والدین کے دالدین کے دوستی کہ الدین کے اس نافر مان بیٹے کے لیے صروری ہے جس کے والدین فوت ہوجائی کہ وہ دیا واست نفار کرتے ہوئے والدین کے مطروری ہے۔ الدین کے دوستی کے الدین کو تعالی اس کو باتر نمیک و مالے کھے دے۔

بیم فی نتر بین سیدنا حفرت انس ونی الدین سے مروی ایک صدین مبارکہ ہے کہ حضور کر نورصلی الدین یو آلم وسلم نے ارشا دفر وایا۔
ایک خص سے والدین وفات یا جاتے ہیں یا ان ہیں سے کسی ایک کا دصال ہوجا آ ہے۔ اور وہ والدین کا نا فرمان ہوا کر تاہے ہیں وہ اپنے والدین کا ما فرمان ہوا کر تاہے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ و عاکر تاہے حتی کہ التدرت العرب ساتھ نیکی وحسن سلوک کرنے والوں ہیں کھ ویتا ہے۔

XXXXXXXX

## نكاح مرندكي مشكلات موانع

ہم دیکھتے ہیں کہ نشادی اورا ڈدواج کی شکل مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مشکل اور ہیجیدہ ہوتی جل جل ایس ہے اور گھنی ووسعت والی آبادیوں یں نوجوانوں میں شادی و نکاح سے اعراض کی رغبت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ نکاح کرنے والے شخص کوزی کیا جاتاہے اور جب شخص کا نکاح نہیں کہا جاتا وہ خوف زدہ اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ بلاست بدیہ بات انتہا تی جیب کہا جاتا وہ خوف زدہ اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ بلاست بدیہ بات انتہا تی جیب اور ہر بات ومعا ملہ کا کوئی سبب اور وجہ ہوا کہتی ہے لیکن یہ ذکورہ اسباب کا حل اور علاج صروری ہے۔ نیزان اسباب کی وجہ ہات کا احالم اور آتار کے علاج کی کیفیت تلاش کرنا عزوری ہوتی اور آتار کے نیز وہ اس کے علاج کی کیفیت تلاش کرنا عزوری ہوتی ہے۔ اس کے یہ طویل و فت درکا رہوتا ہے۔ غالبًا ہم انشارا شدان میں سے اسم ترین اسباب اور موجہ وہ مروجہ خلطوں کی نشا نہی کرسکیں گے۔ نیز یہ ایران اسباب اور موجہ وہ مروجہ خلطوں کی نشا نہی کرسکیں گے۔ نیز یہ بنائی گے کہان اسباب میں سے اکثر اسباب کی وجہ ہاے کیا کیا ہیں اوران

سے سہل ترین علاج کیاہے۔

اے ہل نظروبھیرت حصرات! بلاث بہ شادی اوز کاح خاندان اور قبیلے کی بناوٹ کی ابتداء ہوا کرتی ہے اور نکاح بہرہی سعامشرے کا مرار و نحصار ہواکرتا ہے۔ بکاح ہی افوام وملل کی ترقی ونمود کاسبب ہواکرتا ہے۔ اور مکاح سے ہی نظام جیات سے امراد خاصل مواکرتی ہے جماح ہی امتوں کو عمل اور صدوجهد كا ماعث اوروحه مواكرتى ہے۔ اسى سے زندگى كى خوشى اور مسرور و فرحت حاصل ہوا کرتی ہے۔ یہ معامنے کی خوش بختی اور خوش قسمتی كى علامت ہواكر ما ہے۔ ايساكيوں نہ ہو؟ جب كه نكاح اورازدواج ہى سے اخلاق کے فساد گرفیے کے جرائم کا قلع قبع ہوتا ہے۔ اور معاسترے یں ار ای وئٹری جدیں اسی سے قلع وقائع ہوتی ہیں۔ بیر زندگی اور مشرف کی حفاظت برمعاون ومدد کا رہوتا ہے اورعز توں کا محافظ اسی سے لوگوں کے درمیان معیت کادروازہ کھلتا ہے جنا نجر لیسے بہت سے فراد ہوتے ہیں جو اگر ج ا بنی زندگی بس منفروا ور اکیلے ہوا کرتے بیں جن کی کوئی ا مراد ا ورتعا ون کرنے والانہیں ہوا کہ ما لیکن وہ داما دا وربہنوئی بناکہ سسسرال والوں کی آنکھول سے تارے اورانتہائی عزیزی جانے ہی انتہائی کی بہت زیارہ عزت وتوقیر ہوا كرتى ہے اور غیر ما فنری وغیر موجو دگی میں محفوظ ومصون موجاتے ہیں اور آپ ایے بہت سے لوگوں کو دکھیں گے جو زندگی میں ناکام ہوئے ان کی امیدی مردہ ہوئی ہیں سکن کاح اورازدواج سے ان کی پوزلیشن سم موضوط ہوجاتی ہے اور رستنہ از دواج میں نسلک ہونے سے بعدوہ زندگی میں ا بک عامل وسرگرم اورخوش ومسروراعضاءبن گئے۔ بداس لیے ہے کہ اس نے اپنے کیاج سے واب واجبات کاشعور حاصل کیا جی سے وہ قبل ازیں

غا فل اور لا علم تخفا - اوراس سے اس کے انتہائی اہم مصالح و محکمتین متعلق ہیں۔ نكاح اورشادى كى برولت استخص سے اس كى اولاد كى نسبت قوم و ملت نے زیادہ استفادہ اورفیف حاصل کیا۔ اوربکا حسے اس کی محت برکوئی انترانیں بیرتا - چانچہ شا دی سے وہ زنا سے بعیرکنار کش رہناہے جسے انتہائی گندگی اور میری امراض حنم کہتی ہیں۔ نیز شادی شدہ شخص ا بنی زندگی کی معیشت کوست کم نبا دوں پراستوار کر ابتا ہے تو وہ دکھتا ہے كراس كا مُصربيِّون اورمبيّبون سعة بادسهاوران بيّون كى رونن كى وجرسے جیات جریرہ کی جریدرو حسرایت کرگئی ہے ہی وہ لینے آپ برا بند نیارک و تعالیٰ کی نا زل شده نعمتون کا مشا مره کرا ہے جی سے اس کا سینہ کھل جاتا اور کشادہ ووسیع ہوجاتا ہے اس کی انکھوں کومسرور اور ملط کا کہنچتی ہے اور بدبات اس کوخوشی اسرور اور فرحت سے مملو کہ

نعدالاله على العباد كشيرة الترتبارك وتعالى كي عين البي نبدون و احبلهان نجا بنة الاولاد يرببت زياده ين ان بن سيست زياده و احبلهان نجا بنة الاولاد برببت زياده ين ان بن سيست زياده بن الم مرا ولا د كاشرليف و بيك بونام.

انسانی نسل کو باتی رکھا جائے اور سرلی ہونا ہے کہ زمین کی اصلاح کے لیے
انسانی نسل کو باتی رکھا جائے اور سرلی بیا مالے توصرف نکاح اور ازدواج
جائے اور سرا مرتوعیاں وظا ہرہے کہ نسل صالح توصرف نکاح اور ازدواج
سے ہی باتی رکھی جاسکتی ہے جس سے عفت وعصمت کا زیورا ورخوبھورتی
نابت ہوتی ہے چانچہ یہ تو ففائل و کمال کی وجہ اور سبب ہے اور عورت
انتہ ائی سخد تراعال پر دائش تربندی کا سکتی اور ایس کی دیا ہے۔

ملافظ کی جاچکا ہے۔ بیں شادی اور نکاح سے عورت کی کمزوری اور بے چارگی ہمت وقرت سے متصل ہو جا با کرتی ہے اور وہ اپنی قوت و طاقت بھرآ مادہ ہوتی ہے کیونکہ عورت خاندان کی سر براہ اور رئیسہ ہوا کرتی ہے۔ اور راحت وسکون میں مربیہ مملکت ہوتی ہے نیز سعادت وخوش قسمتی میں بھی اس کے مطاوہ وہ خوش وسرور ہوتی ہے کیونکہ نکاح وشادی سے اس کی زندگی سے حالات سر حراور سنور جانے ہیں اور اس کوا کیک الیسی رفیقۂ جیات نصیب ہوتی ہے جو محبت کو حرف اپنے فا وند کے لیے ہی خالص رکھتی ہے اور وہ اس کے گھرکی نگران و محافظ ہوا کہ تی ہے۔

عورت اس کے بیے باک اور صاف وشفاف محیت رکھتی ہے۔
ا ذا لحر تکن فی منزل المروحوۃ جب مرد کے گری ازادعورت وٹرلنِ
تد برہ ضاعت مصالح داری نہوج اس گرکا انتظام کہے تواس
ب

ماتيى ـ

اس سے ہم جانتے ہیں کہ نکاح اور شادی ایک مفبوط رہت تہ ہے ہو کہ
زوجین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ داو قبائل کک جا پہنچا ہے ہیں اس طرح
اتحاد کے سلسلہ میں ایک وسیع حلقہ ہوتا ہے اور بیسلسلہ امتوں اورا قوام
کے لیے باعث اتحاد واتفاق ہوا کہ ناہے اس رہت تہ اور تعلق کا نصرت اور
املاد میں بہت بڑاتعلق اور ستقل مزاجی ومعا منٹرے کی بنجگی میں نعاص وضل عمل ہوتا ہے ہیں ایسے انسانی اور کئنری نفوس جن کی فطرت کی مواور جو
داعی حکمت کولیک کہیں وہ نکاح اور شادی کی جانب ہمیشہ ہمیشہ و قبت
رکھتے کہ میں اور شادی ونکاح کے اسرار کے ایمن رہے ہیں۔ جولوگ انسانی

خلقت کی حکت سے اندھے اور ہے بہرہ ہیں وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور اعفوں نے اس کا اظہار الیس صورت اور نظارے میں کیا ہے جس کے برے تا مج ا ورخ فناک منجام کا خدست سے ۔ اور وہ اسباب ووج ہات جواس زمروست خطرے اور خرشے کی جانب سے ہیں وہ بہت زمادہ ہی ان میں سے آداب کا زوال نږېږېونا مېرکې رقوم مي انتهائي مبالغدا ورکنزت اورسامان ،جېيزې تياري میں اسراف اور فقیر کاغنا اورا مارت کو ملاش کرنے میں سارا وقت مرف ہونا ہے۔ سی کہ غریب ترین خص میں امیر ترین شخص ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ان جلماسیاب و وجو ہات میں سے ایک وجہ بیکی ہے کہ فا وندوں كى بيويان اورازواجات مكريلوامورا درمطالب كامطالبه كبزت كرتى رمهتي یں اوریہ اسراف وفضول خرج سے داسراف سے بھی تجا وز کرما تا ہے ا ورمعولی اخلاق و کردار سے بھی گھٹیا اور رذیل نرین مقا صداستعال کیے

اس بیاری اورنقص کا واحدعلاج یہ ہے کہ واجب ولازمی امریہ ہے کہ بچیوں کی تربیت وپرورش دینی اور ندم پی طریقے سے کی جانی چا ہیئے اور وہ اخلاق وکر وارکی فضایل نشو ونما پایس ۔ ان کوامودخانہ واری کی ملیت اورشق کرائی جائے اورآنے والی زندگی دحیات مستقبلہ ) کے واجبات سے اکرشق کرائی جائے اور جب ایسا مرحلہ آئے کہ وہ نکاح وز وجیّت کی زندگی کے لیے نمایاں ہوتوعورت لینے مرحلہ آئے کہ وہ نکاح وز وجیّت کی زندگی کے لیے نمایاں ہوتوعورت لینے گھرکی نمت کمہ و مدیرہ ہورا وراپنے خانواد سے کی حفاظت ورعایت کرنےوالی ہو۔ اپنے خاود کی خوائن ہو اور اہلِ خاندان کے لیے باعث بور وناز ہو۔ رہا مہنگائی کو پند کرنا تو وہ نکاح کی آدادگی یا امیرلوگوں کی فخر وناز ہو۔ رہا مہنگائی کوپند کرنا تو وہ نکاح کی آدادگی یا امیرلوگوں کی

کی تقلید کی خاطر ہوسکتی ہے یا عور تول کی فروائش اور علط اسکام کونا فذکر ا مقصود ہوا کہ تاہے۔

معض ا وفات اسراف ا ورغلوكا مقصدطمع اورلا رامع بواكرما بعص سے نوجوان شادى نہيں كرسكتے ـ جيا نچه ملكنى والى المكى نمتظراورا ميديس رستى ہے کر کون کس وقت اس کوسزاروں کی تعدادیں روپے پیسے دے کا اور اکٹراس کی منگنی کاعرصہ طویل ہوجا تاہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہونے سے بعرجی شادی نہیں کر اتی اورانجام کار ما بہنجھ ہوجاتی ہے اورس پرگنہ کا رستم کا ری طدى لوط يطرتى ب- اورديرونا فيركرن كا باعث اور وحبر اس لوكى كا جابل وغافل سرمیست بواکر المسے - اس بیاری کا علاج اور مراواکه مادی اور مالی منا فعے وتیتیں کم کی جائیں اورانتہائی ممکن واسان بیرہی اِکتفا کیا جائے۔ وہ بھی مزورت اور حاجت کی مقدار میں ہو۔ نیزاس کی تیا ری می انے کے حالات کا جائزہ اور لحاظ رکھا جائے اور لوگوں کی تنقیدو آرام سے روگردانی اختیار کی جائے کیونکہ تمام لوگوں کوخوش کرنا ایک ایسی انتہار اورغابیت سے جوكه المكن اورعبير الحصول ب اورتائج وعواقب مي نظرنه ركهنا مصالح اور خوبیوں کوختم کرنے پر منتج ہواکر ہا ہے اور ایسا اکٹر باعث ندامت و مترمندگی

مفلوق سے یہ توقع ا ورامیر نہیں رکھی میا سکتی کوان سے دل کی ایک بات پرج بتنے ہوں کی ایک بات پرج بتنے ہوں کی ایک بات پرج بتنے ہوں چنا نچہ ایسا لازمی ہے کہ کوئی تخف متمادی تعربیت کرے اور کوئی تم بی نقف وعیب کا ہے۔

وريخ و ري العالم المري ا

بنانچرجہ بزکے ناجائز مطالبے کی ہرولت انتہائی قابلِ افسوس مشکلات جنم لیتی ہیں اورانسانوں پرلیسے قرصے آن پڑستے ہیں جن کوگردن سے محتارنا نامکن اورمحال ہوجا تا ہے اورلوگ قرصوں کے بوجھ تلے دینے کے مصائب و آلام کو برداشت نہیں کرسکتے بیکن اس کے با وجود وہ ان تہری رسوم کی جانب محض اس لیے دجرع کرتے ہیں کہ اپنی شہوت کی طاقت کے غلام اور تو کر ہوتے ہیں اور ہوا انتشار کی بوجا کرتے ہوئے تقلیدا ورآ تکھیں بند کرکے گامزن ہو جا سے جانے ہیں۔

ر ہا، بیوبوں کے لیے خاوندوں کاعیش وعشرت کے سامان کا فراہم کرنا اورفیش ایبل بنانا، طرح طرح کے کیلے منگانا اور تہزیب وسوسائٹی کی بيروى وناجائز مصارف مين نقل اتارنا - بيي بهنت سي مشكلات اورنا قابل بیان شکل مسائل کی وجرا ورسبب ہواکرتا ہے۔کہ از دواجی زندگی سے یہے صربيس عديد تداخراجات اورنفقات كهال سے مهيا كيے جائيں - تعض وقات تو يوں ہونا سے كه خا دمداينے مالى وسائل اورضعيف الارا وہ ہونے كے باعث عورت کی اطاعت و فرا برواری کرتا ہے اوراس کی قراکشوں کو بورا کردیا ہے جس کا انجام اور نتیجہ بیے نکلتا ہے کہ وہ فقرو بغریب ہوجا تاہے اوانتہائی مفلس ونا دار موکر تلاشی کی زندگی لیسر کرنے برمجبور مرو ما تلہے ۔ اگر وہ ا بنی بیری کی مخا لفنت کرے تو اس کوفراق اورعلیٰی گی اختیارکرنا پراتی ہے۔ با وه عورت محمطا بهات اوراس كي ما جائز فراكتنون كوهن سياست، وامائي مزم واختیا طرمے ساتھ مقابلہ کر اسے ۔ جنانچہ اس طرح میاں بیوی اجاتی اورمجبوری سے زندگی لیسرکرتے ہیں یہ تہزیب کے نعص کی برولت ہے اور اس وجہ سے ہے کہ میاں ہیوی دونوں میں رشد و ہرابیت کا فقران اور

نایابی ہے۔ ان میں تناعت ، رضا مندی وراضی ہرضا ہو کہ زندگی لبرکہ نے اور
اسان تراکیب سے زندگی لبر کہ نے کے گہ مفقود ونا یاب ہیں بیزنا بت شدہ اور
واقعی ایسے حقائق ہیں جن سے ہم سہمی تکلیف اورا ذہیت اٹھا تے ہیں۔ چانچہ
جب ان مصائب ومسائل کی حبر وجہد کرتے ہیں تاکہ ہیں بیہ حقیقت معلوم ہو کہ
نکاح اورا زدواج سے اعراض وروگروانی کی وجہ کیا ہے اور یہ اعراض و
روگردانی عفت وعصمت اور حیا روشرم کا قاتل ہے اور اس سے ملک و
وطن ایسے اشخاص وافراد سے خالی ہوتے جا رہے ہیں جوملکتوں کا وفاع اور
حفاظت کمیں اور زندگی کا چراخ ایسے افراد کی عدم موجودگی میں بجھنے کے
حفاظت کمیں اور زندگی کا چراخ ایسے افراد کی عدم موجودگی میں بجھنے کے
قریب ہے جوروشن اور واضح ہے۔

جنا نجرہم ان لوگوں میں سے ہیں اور ہماری نسبت بید بطل جلیل لوگوں سے ہے۔ جوا معاب فضائل اور عاشق قیم کے لوگ تھے۔ صاحب غیرت تھے۔ خصوصًا وہ مفادات عاممہ کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حبر وجہد کیا کرتے۔ تعمید کا در معادات عاممہ کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حبر وجہد کیا کرتے۔

توسم برلازم اور مزوری ہے کہ ہم ان کی غیر خواہی اور عبلا کی کی حبروجہد کریں اورا بنے آبار واجداد کے اعمال صالحہ کی اقتدار و بیروی کریں ماکہ ہم ابنے اسلاف کی نیک اور قابل قدر اولاد کہلانے کے قابل ہوں -

اے قابل صداحترام تعالی !

تأمّل قول ذى تصعم وود دبادر بالزداج تنل فخادك

وخدمن منبت حراميل وعمر بالتعلى والخير دارك

نفیحت و دعنط کرنے والے اورصاحب محبت کی بات میں غور و فکر کرو ' کاح کرو اس سے تم کو تا بل فخر چیز ما صل ہوگ اور کا زاد ، اصل و بہترین عورت سے داولاد) ما صل کرو تغولی اور فیرو کھلائی

ولا تغاقر بالحسناء "نرهو باخبث منبت تجلولوارك وتقوى الله خيرالزادفاعم بذكوالله ليلك اونهارك



## ازدوایی سنتے کی منظم کا اصول م

کوئی بھی فانوادہ اور کنبہ کسی رئیس اور اپنے سردار سے سنعنی نہیں ہم سکتا ہواس کی رعابیت اور خفا ظت کرے اور خاندان کا انتظام و انھرام درت رکھے اور اس کو ایسا را بہنا و سردار ہونا چا ہیئے جس کی جانب اس خانوادی ہے جلہ افراد اپنے تمام امور میں رجوع کیا کریں اور جوا نمیس دغط فرصیت کرکے ان کی خیر خوا ہی کرے ۔ انھیں اچھے مشورے دے ۔ اور ان کے وکھ درد میں متوجہ ہو اور تعبش او فات وہ انھیں ان کی فلطیوں اور خطاؤ ہم کہا کہ میں میزرنش بھی کرے ۔ انھیں نا پہندیدہ اور فلط کا موں سے روکے ہمی سہی ۔ اور جب حالات کا تقامنا ہو تو بطور عافیت اور مرافے انھیں اک عموں سے روکے ان کی طبیعت اور مزاج کونیکی کرنے پر مجبور کہ دے ۔ اور خاندان سے مساور و کیکاؤ میں وہ اس کی اصلاح کرے ۔ انھیں کو کھلائے بلائے اور ان پر و رکھاؤ میں وہ اس کی اصلاح کرے ۔ انھیں کو کھلائے بلائے اور ان پر مزورت کے وقت نحرج کرے ۔ یہ مرواری اور دیا ست ایک ایسی هزورت

ہے جی کی زندگی میں بطورسنت الہی صرورت ہے اور بی صرورت و استیاج
ہرمنظم فا زان کی صرورت اور اہمیت ہے جس کی تنظیم افراد اور احباب تیار
کرتے ہیں اور بیر صرورت و احتیاج بہت سے مواقع اور مراحل برعملی صورت
بیں سامنے آتی ہے جس کی متعدد د فعہ صرورت ہونی ہے ۔ اس صرورت کی
انبدار ایک چھوٹی سی جاعت سے ہوتی ہے جس کی تعداد نین افراد ہوا کرتی
ہے ۔ جوسفر برنکلتے ہیں جنا نچہ حصنور بیر نورصلی افتہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد
گرامی ہے ، ۔

اذا خوج شلاشة جب بين افردسفر بركليس توان كو فى سفير فليو مرد المسيخ كه وه البغين سے ايكشفس احل هـعــ دواكا الودادد كوامير بنادين -

(رواه الوداؤد)

اوراس کی انتہا ایک ایسی حکومت پر ہواکرتی ہے بوکہ حکمتوں اور الیے برخت کی ہواکرتے ہیں اور الیے تنوع وختلف دائم ہے بورت ہیں جوکہ ظاہراً ور واضح ہیں۔
تنوع وختلف دائم ہے بوتے ہیں جوکہ ظاہراً ور واضح ہیں۔
چنانچراس کے بغیر خاندان کا انتظام گرد ہو ہوجاتا ہے اور انتہائی توی ومفیوط کرا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور لوط مارکا دور دورہ ہوتا ہے۔ قران مجید نے خاندان کے رئمیں اور سروار کے بارے میں ارتناد فرمایا ہے جس کو یہ ذمہ داریاں برداشت کرنی ہوتی ہیں اور انتہائی خوس طریقے سے ان نہ دمہ داریاں برداشت کرنی ہوتی ہیں اور انتہائی خوس طریقے سے ان ذمہ داریاں سے عہدہ برآ ہونا لاز می ہوتا ہے ۔ اس ذمہ کو ایک جا مع مانع اور ناطع دلیل سے پوراکیا جاتا ہے ۔ پنانچہ اللہ رسی العراث العراث کا ارتنا دے ،۔

توجعه بدمردا فسر بي عور تول بداس لي كر دوسرے ليے كر اللہ نے ان بي اكب كو دوسرے برفضيلت دى اوراس ليے كر مردول نے ان بي اوراس ليے كر مردول نے ان بي ال خررچ كيے ۔ تونيك سخت عورتي ادب والياں بي رخاوند كے بيجيے حفاظت ركھتی بي جس طرح اللہ نے حفاظت ركھتی بي جس طرح اللہ نے حفاظت كا محم دیا۔

پس ایک سلان کو گھر کی قیا دت اورا مارت کی دمه داری برداشت کرنا ہونی ہے جس سے وہ فوائد و لطائف سے متمتع اور لطف اندوز ہوا کرتا ہے۔ جن کی برولت وہ ایک عورت پرفونیت و برتری رکھتا ہے۔ وہ امور مندرجہ ذیل ہیں ہ۔

دا) مردعورت سے افضل ہے۔

رد ورسری فضیلت یہ ہے کہ مردعورت برخربی کرتا ہے۔
یہ وہ اہم نقطے ہیں جن کی مندرجہ بالا آبت نشر لفیہ بی تعریح اور توضیح
ہے اورانہی کی وجہسے مردکو اسلامی فانوا دے کارکس کاروان بنا یا گیا
ہے جس سے اس کے نما ندان کی ذمتہ داریوں سے پوجھا جائے گا۔اور یہ
اسی وجہ سے ہے کہ وہ عورت سے بہر حال افضل ہے۔ اس وجہسے کہ
فاوندعورت برخربی کرتا ہے۔

تام قرآن مجيد فرقان حميدكى مركوره بالا أببت مترلعية مي محى اس فصيلت

ا وربرتری کی انواع ا ور درجات کی تعبین نہیں ہے۔ جب ہم مردا ورعورت کے

درمیان مقابلہ کرتے ہی تو ہیں معبن الیے خصائص ملتے ہی جومردول کے

منفرد بهدنے برغالب نظراتے بین اور مردعور توں سے مخصوص لحاظ سے منفرد

و کیا و کھائی دیتے ہیں جنائجہ نرکورہ نفیلت سے جلہ سباب ووجوہات میں

سے معین اسباب کی نشا ندہی ہوں کی جاسکتی ہے :-

دا) بہلی بات بیر کہ مردعورت سے نسبتاً زیادہ توی ومضبوط اورسخت و مغرب ہے کہ وہ زندگی کے معرکہ سے اچھے طریقے سے نبرد آ زما ہوسکے اور زندگی کی جکہ ذمہ واربوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ برلی ی جگہ ذمہ واربوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ برلی ی بلی اور طوبل نا قابل عبور شاہراؤں برمرد ہی رخت سفر با نرھ کہ ایمنیں طے کہ سکتے ہیں اور جنگی معرکوں میں صرف مرد ہی الم سکتے ہیں ۔ او پنچا وراعلیٰ درجے کی سیادت اور امارت پرمرد ہی فائز اور کا میاب ہو سکتے ہیں۔

یمض اس یہ ہے کہ نظری اورجبلی طور پر اور پر اِکنتی محاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علانے مردول کوعور تول پر فضیلت اور برتری عطا فرائی ہے اور مردول کو وہ توت وطاقت نجنتی ہج عور تول کے ہال نہیں ہے۔ درای دوسری وجہ اور سبب بہ ہے کہ مرد کی عقل عورت سے زائر ہے اور اس کے دین کوعورت بر فوفیت و برتری حاصل ہے یہ نص صربین مبارکہ سے عیال ہے۔

بنانچدستیزما حصرت ابن عمر رصی انندعنها سے مروی ہے کہ حصنور تیر نور صلی الندعلیہ واکہ وسلم نے ارشا و فرما با ہد

ما دأبیت من تم عورتی عقل اوردین کے الحاطی من ان قصاحت معنی و سب سے نیادہ اقص مواور خاص ان اقصاحت معنی د

عقل واسع افراد بهرغالب وفتح مند ہومیاتی ہو۔ دا خرصهٔ ابودای د

ا ور بخاری شرلین کی ایک روایت میہ يخةعقل اوستقل مزاج مردكوتم مي سے کوئی ایک عورت ہے وتو ف دين اغلب لذى لت من احلٰ کئ

اخرجدالوداؤد

منى روا يد البخارى: اذهب للت الرجل الحا زمص إحلامكن

رم ، میسرا امریہ ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے متفا بلد میں کم اور کمزور ہے جنا نجیداسلامی فانون کےمطابق و وعورتوں کا گواہی دنیا، ایک مرد کے مساوی اور مرام سے رچنانجرارشا داللی ہے:۔

نبادتنی ہے۔

فَإِنْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومردن بول تو فَدَجِلُ قُوامُوا مَا يَ صِمَنَ الميمرداوردوعورتين اليه كواهجن

تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَ آعِلُهُ كُوبِ مُدَرُود

دم ) چوتنی فضیلت بہ ہے کہ عورت کو نماز ما جاعت کا حکم نہیں فرمایا گیا حالا بكرمرد كونماز بإجاعت كاحكم فرما بإكباب - محفور بير نودصلى التدعليه وآله و لم کا ارشادگامی ہے،

عورت کا اپنے گھریں نمار پڑھنا اس کے کمرہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور بلیے گری کو تھوی کے اندرعورت کا نماز پیرهنا اس کی گھرکے اندرنماز بيرصف سے بہزے - ال صرف باك كوابوداود مشرعف بى بان

<sup>«</sup> ك ب س ، سورة البقره ، أبيت ٢٨٢ -.

فرما یا گیا رحد نیت امام احدا ورطرانی منزیف کی روابیت میں ہے کہ حضور نے ایک مسلمان خاتون کو ارشا وفر مایا ، اور متمارا ابنے گھریں نماز برد هنا اس سے افضل بہتر ہے کہ نم اپنی قوم کی مسجد میں نماز برد صور۔

ده، بانچوال امریه بے کہ عورت برجمعہ واجب نہیں اس کی دلیل حضورشا فع بوم النشور صلی التدعلید والم سلم کامندرجد ذیل ارشاد گرامی ہے :-

برمسلمان برجعة المبارک واحیب اور حق سے کہ وہ نماز جمعہ باجاعت اواکیے سوائے جاراً دمیوں کے ۔ دا، عبد مملوک دا، عورت دا، بچہ دا) مرلین اور بیان خص ۔ دا خرج الوداود)

(۱۷) چھٹا امریہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ بیک وقت جائز ہے کہ وہ بیک وقت جائز ہے کہ وہ ان کے درمیان بیک وقت جائز عور توں سے نکاح کرے گرمٹر ط یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل وا نصاف کی ننرط کو ملح وظ رکھے اس کے بیعکس عورت کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ ایک سے زائر مردول سے نکاح کرے۔

خاوند کا فوت ہونا دوسری بات ہے۔

دمی ساتوان لازمی اور صروری امریه بے که وراشت میں مردکا حضہ عورت کے حصے میں مردکا حضہ عورت کے حصے سے دائد اور اکثر ہے۔ یہ استر نبارک و تعالیٰ جل و علا کے اس فران سے تا بت ہے۔

د٨، اعمول بات يه سے كمرد كے ليے ميراث بي رست دارى رعمبيت،

ہے رئیکن عورت کا معا ملہ اس طرح نہیں۔

رو، نوین فضیلت یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کوہے اور مرد ہی عورت کو طلاق کا دولت کے طلاق کا اختیار مرد کوہے اور مرد ہی عورت کو طلاق دینے کا مجاز ہے۔

دا) دسوی بات بیر ہے کہ طلاق کی ما نند نکاح اور رجعت بھی صرف مرد کر پسکتا ہے عورت نہیں۔

دا۱) گیار ہوال امریہ ہے کہ عورت سے لیے یہ امر جائز و درست نہیں کہ وہ اکبلی سفر کہ ہے۔ اس طرح کہ اس سے ہمراہ کوئی محرم نہ ہو۔

ندکوره تمام امورسے مردکی عورت پر ففیلت ظاہر و باہر ہے تاہم یہ جنس کی خبس پر ففیلت ہے نہ کہ تمام مرد وں کے افراد کوعور توں کے جما فراد کی جہر ہیں۔ یہ وہ مفیوطی اور سیادت ہے جس کو اتند تبارک و تعالی نے مرد کے لیے مفوص فرما یا۔ یہ بہر ہت سے امور کی مقتفی ہے۔ ان میں سے بعض امور لازمی اور واجب ہیں جبکہ بعض دئیرامور مندوب اور سخت ہیں۔ چنا نچو عورت کے ایمین ابنی زندگی میں پیش نظر رکھے اور ان کو اچنے اوپر لازم طور پر سیادت امور کی مقتفی ہے جو جوام و کمروہ ہیں۔ اور عور نسسے اس امرکا تعفی ایس امرکا تندی ہے جو جوام و کمروہ ہیں۔ اور عور نسسے اس امرکا تقافی کی گئی ہے۔ اور عنقریب ہم تعبی ایس اسی اسی استیار کا تذکرہ کہیں گئے جواس قاعدہ کی تشریح کمریں گئے۔ اس اعجال کی تعفیل اور اشکال کی توضیح سسب ذیل ہے۔

بہلی بات نویہ ہے کہ عورت لینے فاوند کے گھرسے اس کی اجازت کے بغیر بابہر نہ نکلے سوائے اس کے کہ اس کا فاوند اس کو بابہر جانے کی اجازت دے وار اجازت کی تعربے کہ اس کا فاوند اس کو بابہر جانے کی اجازت دے اور اجازت کی تعربے کہ ہے۔

ر بیوی اگرخاوندی اجازت کے بغیرا پنے گھرسے باہر شکلے تواپنے گھروالیں در منے تک فرشتے اس بر بھی کارا ور لعنت بھیجے رہتے ہیں یا تو وہ گھروالیں سرحائے یا توریر کرے یہ داخر حبرالبیقی)

ایک خف نے سفر کارختِ سفر با ندھا اور رخصت ہوتے وقت اپنی عور سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ اوپہوالی منزل سے نجلی منزل بہر ندا تہرے ۔

پنا نچہ اس عورت کا والد نجل منزل پر بھا جو کہ بیار ہوگیا تو اس عورت کا والد نجل منزل پر بھا جو کہ بیار ہوگیا تو اس عوریات نے حصورا قدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگا و جہاں بناہ سے یہ دریا فت کیا کہ کیا اس کو لینے باب کے پاس جانے کے لیے نجل منزل میں اکتر نے کی اجازت ہے ؟ توحضور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر ما یا ،۔

مریفن فرکورہ والدفوت ہوگیا ۔ تو اس نے صفور کپر فورصلی اللہ علیہ والہ وسلم میں سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ لینے والد کی متبت کے پاس جائے ۔

سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ لینے والد کی متبت کے پاس جائے ۔

ترصفور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اس فاتون کو فر وا یا کہ تم ترخی فا وند کی اطاعت و فروا نبرواری کہ و ۔ چنا نچہ اس کا والد دفن کر دیا گیا۔

رینے خاوند کی اطاعت و فروا نبرواری کہ و ۔ چنا نچہ اس کا والد دفن کر دیا گیا۔

توصفور شانع یوم النشور صلی الله علیه وا له وسلم نے اس خاتون کی طرف یہ
پیغام ارسال فروا با کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والدکواس وجہ سے
بخت دیاہے کہ اس نے لینے خاوند کی اطاعت و فرا نبرواری کی ہے۔
مرین بڑا کو اوسط میں طبرانی شریب سند فعیف کے ساتھ دواین
ف۔ مایا۔

چنا نچرجب خاوند بیوی کو مراحت اور و ضاحت سے منع کرے کہ وہ اس کے گھرسے با ہر نہیں جاسکتی اور وہ اس کے باہر جانے بیر رضامند نہمو اور نہ ہی اسے اس کی اجازت دے توعورت پر خاوند کے ارشاد کی تعمیل بطور واجب متعین ہوجاتی ہے کہ وہ و ہاں سے با ہر نہ نکلے ۔ اور اس کے لیے منروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت و فر ابنرواری کرے خصوصًا اس کے لیے منروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت و فر ابنرواری کرے خصوصًا ایسے امور میں جن سے خاوند نے منع کیا اور پر ہیز کرنے کو کہا ۔ عورت جب خاوند کی ہرایات پوسل کرے تو وہ ان تھا تحات قانتات ، عورت جب اکس ہے جن کی مرح و تو صیف اللہ جل وعلانے اپنی کتاب مجید و فر قان کی ہرے و تو صیف اللہ جا دور فر قان کی اطاعت و فر ابنرواری کے عوض حبّت کی ہرے اور عورتوں کی اطاعت و فر ابنرواری کے عوض حبّت کو اب اور جزاد و انعام بیان فر ایا ہے ۔

بنانچه صفور برگرنورصل الندعلید واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-بومسلمان خاتون الیی حالت بی فوت ہوجائے کداس کا خا ونداس سے خوش اور احنی ہوتو وہ حبّت ہیں داخل ہوگی۔

اس صدیت مهارکه کو تر مذی منزلیف اورابن ما صبر بی مروی فرما یا گیا اور تر مذی نے فرما یا که بیر صدیت حن عزیب ہے۔

اسلام کی سنہری تعلیمات عالیہ نے ازدواجی اورخابگی سلسلے کومنظمو

مرلوط فرمادیا ہے۔ جنانچہ گھر ملوبسر داری کو مرد کے ہا تھیں وسے دیا ہے اور مردسے خاتون خانہ یا اس کی بیری کے شعلق دریا فت کیا جائے گا۔ دوسرااہم امریہ ہے کہ عورت کواس کا خا و مرحب مات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت وفروانبرداری کرسنے کی یا بندہے سوائے اس ا مرکے جس ا مرمیں الله تنارك وتعالی ك معصيت ونا فرانی بوتی بو. كيونكه مخلوق كيسي ايي کسی مات کونسلیم کمز ما صروری نهیں جس میں التد نبارک و تعالیٰ کی ما فرما نی اور تھم عدولی ہوتی ہو- بلاست بہ اطاعت و فرما نبرداری میکی اورمعروف کے کا موں میں ہے۔ اور حضور انور صلی انتدعلیہ والم وسلم کا ارشا وگرامی ہے ، ر اذا صلت المرأة خمسها جب كوئى مسلمان عورت بانع نمازي بيرم د صامت شہرها دحفظت رمفان نتریف کے روزے رکھے ، اپنی فرجها داطاعت زدجها شرمگاه ک صفاظت کرے اورا شے فاوند دخات جنّة رتها۔ کی فرانبرداری کرے تووہ اپنے پردردگا ا خرجه ابن حبان کی جنت می داخل ہوگی۔ مَدمِتْ بْراكو س حدیث ابن حال في في الني ميم من سيرا حفرت ابی هربی الومرميرة سعمردي فرايل-

بزازا ورطرانی شرایب بی سے کہ ایک خانون نے حضور کی اور ملم علیہ والم وسلم کی بارکا و اقدی میں عوض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم می بارکا و اقدی میں عوض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم می جمعے عور نول نے آپ کی جانب بطور نمائندہ نباکدارسال کیا ہے ۔ بھیرائ اون ان خارو میں ماتا نے اس اجرو نواب کا ذکر فرط یا جو اخیس جہا دا ور مال غنیمت وغیرہ میں ماتا ہے ۔ بعدازاں اس خاتون نے عرض کیا کہ بھی جہا دا ور مال غنیمت وغیرہ سے کی نواب صاصل ہوگا۔ نوصفور میر نورصلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرم یا۔

تمعیں جوعوز ہیں ، طبی انھیں میری طرف
سے یہ طربیت سا دو کہ خا و مدکی فرا برداری
اورا طاعت اس کے حق کونسلیم کراجا ہے۔
کے تواب کے برابر ہے اور تم میں سے بہت ،
کم عور ہیں ایسا کرتی ہیں ۔

ابلغی من لقیت من النساء النساء النطاعة النوج و اعتدا قابحقد یعدل ذلك و تلیل منكن من يغدله و المناس و المن

اورابن حبان نے اپنی صحیح می سیدنا حضرت این ابی او فی رصی الترعنه سے صربیت باک مروی فروائی ہے کہ جب دسینا احصرت معاذرضی الله عنه شام والی تشریف لا مے تو آب نے ننام یں اپنے قیام کے دوران یہ دیکھا کہیا تی لینے خرنیلوں اور راہبوں ، با دراوں کوسیرہ کرتے تھے توسیرنا حضرت معاذ رمنی التدعندنے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ آپ اسی طرح حضور میر تورصلی الله عليد وآلم وسلم كوسى مكري لكن حضور كيرنورصلى الترعليد وآلم وسلم نے سيدنا حصزت معاذ رضى التدعنه كواس مص منع فرا ديا اور فرما يا كم اس طرح نه يجيم كيونكه اگرمی کسی کو حکم دنیا که وه مخلوق میں سے کسی چیز کوسی و کرے تو میں بیوی کواس بات كا مكم دياكم وه افي خا وندكوسى مرك - اوراس دات كي سم ص كي قبفه تدرت میں میری جان ہے ربیری عورت اپنے بیروردگار کاحق ا دانہیں کرتی۔ جب مک که وه اینے فاوند کاحق اوا نه کرے -

اس کے ساتھ ساتھ بامری واضح ہے کہ خاتون دبیوی) کبڑت اپنے خافد کے ساتھ میں نہ کرے اور اس کے مقام کی ملبندی کی وجہ سے اس کا احرام و ادب کرے جس سے میاں بیوی ووٹوں کے لیے سعا دت ،خوش قرستی اور طبیا نابن ہوجا تا ہے ۔ اس حن سلوک اور بہترین کروار کا میں جہ بہتوا ہے کہ بہتے اپنی والرہ کی اقتراء اور ببروی کرتے ہیں ۔ ان کی نشوونما اور بپرورشس .

والدین کی اطاعت وفرط نبرواری بربه قی ہے اوروہ بلاست اطاعت وفرط نبرالا کیے جانے سے قابل ہوتے ہیں بلکہ خود نا وند شفس نفیس اپنی بیوی کی اطاعت و جائز تھم مانتے برمجبور ہوجا تاہے۔

اوراس كى جائز خوابشات وفرا تشول كواخلانى طورىم براكرن برأ ماده ہوجات ہے خصوصًا جب وہ یہ دیکھٹا ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت و فر ما نبرداری کررسی ہے۔ بیدان عظیم فوائد اورخاندانی وازد واجی منافع وفوائد یں سے ہونا ہے جعے عورت ربکا رو کرلتی ہے اور وہ اخلاق و کردار کے ا مجتے ہونے کے بعد اپنی زندگی کو طبب نوش مخت اور نوش قسمت و کھیتی ہے۔ بؤبر قسم مح مصائب وآلام اوردكه وتكليف سے خالى بوتى ہے اوراى زندگى یں قابل رشک جال یا یا جا آ ہے۔ علاوہ ازیں وہ تواب وفضیلت مال كرتى ہے اورا تُدتبارك وتعالىٰ اس كواجروتواب عطافرماتا ہے اورفيلت الله تنارک وتعالیٰ کی جانب سے ہے جواس عورت کو حاصل ہوتی ہے الیی فر ا بزداری مطع عورت کے فضائل احادیث مبارکہ میں تنبل ازیں گذر مجیے یں۔ اور اگر فا ہدانی وخا بھی مشکلات ومصامت کوہم نے محص اس لیے دیکھا ہے جو کہ عنا دشمنی اور ما فرمانی و حکم عدولی کی وصیسے ہوتی ہیں۔

بنانچ خاتون اپنے خا وندکے گرکو حفاظت پیندکرتی ہے۔ وہ اپنے خا وندکو کھر کو حفاظت پیندکرتی ہے۔ وہ اپنے خا وندکو کھی کہانے مغیرہ کبیرہ کن میں فاؤیم سے حکی اندکہ اندکہ اندائی ہے کہ وہ ہر حجو کے بڑے مغیرہ کبیرہ کن میں فاوی سے حکی اندائی ہے۔ اگر فا تون ہے جا نتی ہو کہ جوج و درست بات تو اس عورت کی رائے کے مطابق ہے سوائے اس بات کے کہ کسی ا مریں محذور نشرعی ہو کیونکہ خا وند پر نشرعی ا وامر کو ملی ظ رکھنا واجی ہے اس موضوع پر تفقیل کیونکہ خا وند پر نشرعی ا وامر کو ملی ظ رکھنا واجی ہے اس موضوع پر تفقیل گفتگو ہم مردی سیادت ا ورگھری امارت کے موضوع پر کے دوران کریں گے

انشارالثد

جنانج بيوى كامورعا دبيا ورمرة صرمي ابنے فاوند كے مكم كوتسليم كرليا جن مے سرانعام دینے مین ما فرمانی اور کناه نه ہو۔ بہتر افضل اور احجا ہے۔ اور یہ اس بیے بھی ہے کہ عموما جب کسی رائے برکوئی شخص کم ط م اے تواس رقو الراوزتيجه بيه مواكرًا ہے كه حجركات، فساد، حاذنات اور گھر بلوزندگى ميں ا ضطراب وبرینیانی لاحق ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے عموماً نکاح بھی لوٹ جاتے اور نوبت طلاق کک جاہیجتی ہے۔ دوالعیاذ بالترتعالی، اس طرح کے جذباتی اور جلد تھے فیصلوں کا انجام کاربیہ ہوتا ہے کہ عورت کی جان بیرزیا دنی ہوتی ہے۔ اس کے خاونداوران دونوں کی اولادسے اللم ہو اے اس سے بڑھ کریے کہ اس طرح مترعی کرابہت بھی ہے کیونکہ حضور مرزرصلی الندعلیه وسلم کی صربیت مبارکه سے که تمام حلال است المیسب سے زیادہ نا پندیرہ چرطلاق ہے۔ اس کا واصراور بہر طل ہی ہے کہ یوی اینے فا وندکوجا مزاور درست بات کونسلیم کرے اس کی رائے سے مطابی ل كري رفصومًا البيع ما زك مرحله من جب كم عنادا وردمى كى أك معركك مدي توبجهانے كا وصر صلى ہے عورت كے ليے لا برى اور لازمى ہے که وه اینے فا و مرکو بطف و مهر بانی ا ور ترمی سے پیش آئے۔ اس طرح کہ فرما نبرداری اورا طاعت گزاری بهتسے اموراور احوال زوجیت میں اپنی تانیر رکھتی ہے۔ خصوصًا طلاق کی بجائے جب عورت سے مل تبل کرنیجانا مقصود ہور بنا نیچرستیرنا حصرت ابوہردیہ رمنی الندعنہ سے مروی ہے كم حضور برزوملى التدعليه واله وسلم في ارشا وفروا يا :-اذادعا الرجل امدأته جب كوئي خاوندايني عورت كوليفسيتر

بربائے اور وہ اس کے باس نہ آئے۔ خا وندعورت بيرنا رافسكى كى صورت ميمات كزارب توفرشت اسعورت يرمي كم لعنت كرتے رہتے ہیں۔ ر بخاری ، ابو واقد ،

الى فراشه فلحد تأتك نبات غضيان عليها لعنتهاالملائكة جبتي تصبح - دواه البخاري وابوداؤد

ا ورسلم تنرلف کی روایت بس سے

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت ہیں میری مان ہے جب کو کی شخص اپنی عورت كواب ليتربر بلاماب اوروه ألكار كرونتي بياتواللد تبارك وتعالى اس عورت براس وقت مک نا راض رتبام جب مک که خا ونداس عورت سے فوق

والناى نفنى بيد ، ما من رجل بدعو إمرأته الى قراشد فتأبى عليه الله كان اتدى في السماء ساخطًا عليها حتی برضی عنها

اوراس صربین میارکه میں اس بات کی روش اور واضح ولیل سے کہ خا وند ك الافكى اورغصه التدنيارك وتعالى كے عصے اور مارافكى كو واجب ولازمى كردتيا ہے اورخا وندكى رضامندى ونوستنودى سے الله تبارك تعالیٰ كى رضامندی وخوستنودی حاصل ہوا کرنی ہے۔

ابن حیالی اور ابن خمز عمر نے روایت فرا کی ہے ،۔

ثلاثاة لا تعتبيل لسمعه يمن أدمى سيمين عن كى نماز فيول نبي صلای و لا بیصعد لهم بوتی اور نهی آسمان کی طرف ان کی الى السماء حسين في كوئي نيكي شرف تبوليت كه يا محاتي

ماتى مالك سيمماكم بوانا فرانبردارعلام اور صرمین نما می سے السی عورت جس پر اس کا خا و ند نا را ض بوحتیٰ که وه اس سے رامنی ہوجائے

العيدالآيق، و فيه والمسوأة الساخط عليها ذرجها حتى برطي

صربیت مبارکه ندکوره می نفط فراش ، جاع سے کنایہ ہے اور اعنت کا ممل بیہ کم عورت اس وقت جماعے ناکارکردے جب کواس کے لیے کوئی عذر بخترعی نه موراک کاسبب به بیری کویه حکم سے که وه لینے خاوند کی ا طاعت وفرا نبردارى كرم فصوصًا اليكام مي حب مي الله نبارك وتعالى کی افرانی اور حکم عدولی نہ ہو۔ تعین علما مرکزام رحمہم الندکا نول ہے کہ جاع سے منع کرنے کے لیے حیض عذر نہیں کیو بحد خاوندد وران حیض ازار سے او بہد کے حقے سے بیوی سے فائرہ اعظا سکتاہے۔ یہ جمہورکے نزدیک ہے۔ اور علمار کرام کی ایک جا عن سے نزدیک شرمگا ہے علاوہ ہرجگہ سے استفادہ كرسكتاب عورت كے انكاركى صورت بي معنت وغفني صبح مك برابر جاری رہناہے اگرانکاررات کومبو وگرنہ دن کے وقت انکار کی صورت بی تعنت وغضب شام مک جاری رستا ہے۔ دوالعباذ باللدى ابن ابی اوفی رفز کی صرفت مبارکه میں ہے ا۔

والنفى نعنى مستي النادات الدس كالسم مس كا فيفية تدن والنادى نعنى معستي بید کا توردی یں محرصلی اللہ والہ وسلم کی جان ہے المرأة حتى رتبها كمسلمان فأبون جب كك اين فاوندكا حق ا داننیں کرتی اس وقت تک اپنے پرروگا كاحق ا دائنين كرتى راكرفا ونداين صغوق

حتیٰ توُدی حتی ذوجها ولو سالها

زوجیت کے ارسے میں اس خاتون سے اس وقت تقا فنا كرك كروه اونث كے يالان بر بیٹی موئی ہو تومسلمان خاتون کے لیے یہ جائز نبیں کہ وہ اپنے فا دند کو اس منع کردے

نضها وهي عياني قتبِ لھ تہنعہ دوالا احبد فی مستدم وابن ماجة عورت کی وہ اطاعت وفرما نبرداری جواس کے لیے لازمی ولا ہری ہے کہ وہ اپنے خا وند سے لیے کرے بیانفلی روزے کوجھی شنا بل ہے جنا بخرجمہور فقہام رحمهم الندعليهم جعين في ارشاد فرما يا عورت أكر خا وندكى ۴ جازت كي بغير نفلی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے حرام ہے لیکن اگر عورت لینے خاوند کی احرام ہے لیکن اگر عورت لینے خاوند کی احرام احرام کے باس حامزوموج دغیر احبازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے حالا نکہ خاونداس کے باس حامزوموج دغیر مسافر ہوتواس کے نغلی روزے کا برلہ مرف بھوک اور بیاس ملکا کن مھی ہے۔ اوراس کاروزہ قبول نہ ہوگا اور اگر ہوی اجازت نہ دے توخا وند ہوی کا روزہ ا فطار کاسکنا ہے۔ بلکہ فقہار کا ابک گروہ تواس طرف گیا ہے کہ خاوند کی ا جازت کے بغیر عورت کاروزہ رکھنا درست نہیں اور نہ ہی اس طرح روزہ ر کمنا میج و درست بونا ہے لیکن علمار کرام رحمیم الند کا میجے ترین اور درست تین قول يه ب كرخا ومدى اجازت كے بغير نفلي روزه كناه كے ساتھ ہوجا تاہم فرخني روزے جيبے دمضان المبارک کے روزے وغیرہ توان کے بیےلمازت لینا مروری نہیں ہوتی اور صفعی عورت کی صریب مبارکہ بی سے جس نے حضور پر آور صلی الندعلیہ والہ وسلم سے فا وہدکے حقوق کے بارے میں ورما فت کیا حضور نے اس خاتون كوخا ومدكي حبله حتوق سيمطلع فرماياران برسسي بعض حتوق مندرحه

فا وند کے حقوق میں سے بیر ایک حن ہے کہ عورت نفلی روز وینہ ریکھ سولے

اس کے کہ وہ خاوندسے اجازت صاصل کر سے جمام اگر بال اجازت نفلی روزہ رکھے تواس سے اس کا نفلی روزہ نظور رکھے تواس سے اس کا نفلی روزہ نظور وقبول نہ ہوگا۔

صریف نرکورہ کوبہ بھی شرایف نے سیرنا حفرت ابن عررفی اکترعنہما سے مروی ہے فرط با بسیدنا ابوہر رہے وفی اللہ عنہ راوی ہے کہ حفنور برنور ملی اللہ عنہ راوی ہے کہ حفنور برنور ملی اللہ عنہ والہ وسلم نے فرط با دراکہ بوی کا فا وند موجود ہوتو وہ اپنے فا وند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔

(رواہ ابنی اری)

طرانی منزلین بی ستیرنا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهاسے مرفوع صربیت باک مروی ہے۔

فا وندکا اپنی بیوی پربیری ہے کہ بیوی اپنے فا وندکی اجازت کے بغیروندہ بغیر نفلی روز ہ نہ رکھے۔ سیکن اگراس نے اپنے فا وندکی اجازت کے بغیروندہ رکھا تو وہ اس سے بارگا ہ رہ العزت بی شرف قبولیّت ماصل نہ کرے گا۔
اس نہی اور حوام ہونے کی وج محض بہب کہ فا وندا پنی بیوی سے بروقت فا کمرہ الحا سکتا ہے اوراس کاحق فوری طور بید واجب ولا زمی ہے جو کہ نفلی روزے یا نغل سے فتم نہیں ہونا۔

تمیری بات بہہ کہ بیری کی ساری اور پوری جدو جہدگھر بلوا موریں فرمت پرندکور بونی چاہئے ہیں اس کو کام اور محنت مشقت کرنا چاہئے اکہ اس کی صحت باتی و برقرار رہے اور توت وطا قت حبمانی محفوظ رہے۔ کیونکہ کام اور محنت سے امراض بھی ختم ہوجاتی ہیں اورا دویات کی نوبت وصروت بھی بینی نہیں آیا کرتی ۔ لہذا عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ حجار اور دے ، محمان یک است بار کہا ہے اورا مور دھوکہ صفائی کرے ، کھان پکائے اورا مور

خانہ داری کا انتظام والمرام کرے کیؤنکہ وہ گھرکی مالکہ اور منظمہ ہے۔ بیوی کو بیٹیت بیوی اپنی بیٹیوں کے بیے ایک بہترین نمونہ ہونا جا ہیئے جن میں علومہمت اور عرم وارا دے کی نچنگی واستقلال لازمی ہے۔

امور فانہ داری کی بیوی کے المحقول سرانجام دیئے جانے میں علماد ملت کا فت الدی ہے۔ اس ملماد ملت کا فت الدی سے ال

کااختلاف ہے۔

اكترعلا مركم وتنداجعين كاارشا دب كد كر ملوا مورسرانجام دينا عورت کے لیے تفلی عبا دی کا درجہ رکھتا ہے۔ نیکن دیگر بعض کا رجان برہے كربيوى كے ليے واجب ہے كروه امورخانه دارى سرانجام دے عم اور قضا مے طور بینیں مجدان ا مانتوں میں سے یہ ایک ا مانت ہے کہ جوجوامور اس عورت اور الند تنبارك و تعالى كے ابين بن من مناہم قاضى اورج عورت كواس بات برمجبور نہيں كرسكتا - نيزاس واجب كے واجب بونے كے ليے لازمی ہے کہ عورت بہ خدمت منفس فلیس مرانجام وسے سکتی ہو- اوراس کو اس خدمت کے سرانجام وینے کی قدرت وطاقت حاصل ہو۔ اسم ہرحالت یں عورت کو گھر ملج معا ملات اور کام سرانجام و بنے بیر تواب ملے گا اینٹر طبکہ اس کی نیست و درست و میجام ہو۔ لیکن صحابہ کرام رمنوان اندعلیہم اجمعین كى ازواجات مطهرات اورسلف صالحين رجهم التدكى عورتول مي انتها في طبيه باک صالح اوربہزین مونے اورامتلکتیرہ موجودیں۔ اس لیے اازمی ہے كم كمرى ما لكه كو حدوجهد وكوست ش المنام وانعرام بندوبست اور كمركا ہر سی ظے سے خیال رکھنا مزوری ہے ۔ اور جینے امور ومعاملات بھی امور نانہ داری سے متعلق ہیں۔ انھیں سانعام دینے کی حدوجہد لازمی ہے۔ ببرمي جنا برستيره اساربنت ابى كرمديق رصى الشرعنها اينے حالات

زندگی ارشه و فرماتے ہوئے ان د نول کی حالت ارشاد فرماتی ہی جوکہ اپنے گھریں ارپ کی مقی ۔ اور حن د نول اب اپنے خا وند کے مہراہ اپنے گھریں مقیم تقبیل ساب رصنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

سیدنا حفرت زبیررفنی اندعند نے مبرے ساتھ نکاح کیا اور سیرنا حفر زبیر رفی اندعنه کی ساری پرنجی اور ملکیت آپ کا گھوڑا اور وہ اونٹ ہی تخا جس پر آب با فی الحفا کہ لاتے ہے ۔ جبانچہ بن آپ کے گھوڑے کوچارہ ڈالتی اور اس کو سد ہاتی برورشس کرتی ۔ لادنے کے لیے اس پر کھیاں توڑ کرر کھتی پانی عجرتی اور اس کے بیانی کے ڈول کو درست وضیح کمرتی ۔ اور میں آئی بیا کرتی اور میں تقریبًا جیا رمیل کے زائم قاصلہ سے گھیاں اپنے سربر اچھا کہ لایا کرتی اس فاصلے کومیں ایک گھفٹے میں طے کمرتی ۔

حتیٰ کرستیرنا حضرت ابولکیرصداین رمنی اکندعندنے گھوڑے کی دلکھے عبال کے لیے میری جانب ایک نوکر اور خادم ارسال فرمایا۔ دبنجاری بہسلمی

یہ پیستیدنا فاطمۃ الز مراء نبت رسول الندسلی الندعلیہ والہ وسلم جوکہ اپنے گر ملی حالت سے تعلق ارشاء فرماتی بی کہ آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ گریں کس طرح دن گزارے۔ اور اپنے حبیل القدر وغطیم النتان خاوند کے ہمراہ آپ کے دن کیسے بیتے ؟ اور گھرکی تکا لیف ہرداشت کہنے بی آپ کس قدر مزاج اور نشر لیف میت اور تقوق وفرائض از دواج کو کس قدر مزاج اور نشر لیف وصا برخاتون تھیں اور حقوق وفرائض از دواج کو کس قدر بطری احس آپ نے نبھایا۔ ان امور خانہ داری کو سرانجام دیتے ہوئے آپ کو تھکا دیا اور اپنی ساری جمانی تو انائیاں ہے فراویں۔ جسکا واضح نبوت آپ کے مبارک و طاہر ہا تھوں میں موجد دنشا نات وعلامات حقیل ۔

آب جب اپنے والد لاتانی و بے نظیر ملی الندعلیہ والہ وسلم سے رخصت
ہوتی تواس وقت کک آپ راحت ،سکون اوراز دواجی زندگی کے جہلا آمور کے

یہ آب نے کوئی اہتمام یا تیاری نہ کی تھی۔ آب کے خاف مد کے گھری بہنے پر
آپ نے کہی چیرکا مطالبہ یا سوال نہیں کیا جیسا کہ اکثر و بیشتر بیویاں فرائشیں
اور سوالات کم تی ہیں و ورجہاں گھر یلو ذمہ دار مال اور گھر یلوا مور کو سرانجام
دینے کے فرائض ہوا کہتے ہیں۔ قبل ازیں آب کوان سے سالجہ نہ پاجا تھا۔ تاہم
آپ نے ایک منصب حبر میرکی پیروی فرائی اور الیٹی مہم وشکل امر کو سرانجام
دیاجی کا آپ کی ذات اطہر سے واسطہ نہ پاجا اور نہ ہی بنظا ہرائ کو آپ سے
مدان ہو یا جانا متصور تھا۔

. أيان مستيده حصرت فاطمة النهرامرضي التدعنها عا قله الحيمها ورموشهن

تقیں اور آب کی رگوں میں آفتاب رسالت ماب وسراج مینیرصلی التندعلببه والم وسلم کا خون گردش کرتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ کی مقدس ذات معدن رسالت س اور جود و کرم کا مرحتیم و نبیع ہے۔ برداشت و تحل اور صبرواستقلال کا مل ومقام آب کی ذات والا صفات بھی۔ لہذا آپ کی ذات اطہرنے إن گھرلير ذمه داربيل اورفرالكن كو كما حقه نيها با اورسرا نجام دے كرد كھلا با اور گھريلو انتظام كوانتها في سيختر بنيا دول برامسنوار فرايا-اموریفانہ واری کو آب کی ذات اطهرے علی وجهد المطلوب حسب تعاضا بہرن طریقے سے سرانجام دیا۔ اس طرح کہ اس کی انجام دہی میں آب نے کوئی کسرنہ چیوری ۔ اس ومتر داری سے عہرہ براہونے کے انزان کا نبوت آپ كامطهروباك جيداطهر تفايج مشكل كام نے آپ محجم باك كود بلاتبلا كرديا ـ اس سخت محنت وشكل كام سے آپ كى ذاتِ اطهركو ا ذبيت اوركلي بھی بینجی حتی کرستیدنا حضرت علی کرم الندوجہر آب کے خاوندنے جب آب كى صحت دىكى تواپ كودىكى كرانسوس اورر بنح ہوا - اسى طرح وفا دارصالح شوسرابنی رفیقد جیات سے عم والم می شرکب ہواکتا ہے۔ اپنی بیوی سے د کھ درد کا ساجھی اوراس کی نوست بول ،صحت ، مرض کا منز کیب ہوتا ہے۔اس ك أسائش وسكون كے ليے وہ مكمل انتظام وانعرام كرتا ہے۔ چانچرالیی حالت دیجه کرست بزما حضرت علی رفنی اکترعند نے حضرت فالمة الزبرار رمني التدعنها سے فروایا آپ كى اليسى حالت ديجه كرافسوس وغم سے میری کمر لوط کئی ہے اور جس محنت ومشقت ، جروجہدمی مصروف میں نے أب كوديجها ہے اس نے ميرے ول كوككوے كرديا ہے اورس طرح آب مرليف

دکھائی وننی ہیں اس کا فوری تقاضا ہے کہ آپ اپنے والدگرامی صلی اللہ علیہ الوالم

کی فدمت اطہری حافرہوں اور آب سے کسی نوکر کا مطالب کہ یں جو ہا رہے کام کہ ہے ، اور گھر کے بعض کام کہنے ہیں آب کا ہا تھ بہائے ۔ اپنے عظیم خاذیر رفی اللہ عند کے ارتبادی تعمیل کی خاطر سیدنا حضرت فاطمۃ الزہراد رفنی اللہ عنہ حضور کی خدمت ہیں حافر ہونے کی خاطر جل دیں ۔ ایسا جبیل القدر خاو فدم بنے حضور کی حضرت فاطمۃ الزہرادرفنی اللہ عنہ پر شفقت و ترجم فروایا تضاحب حضور کی ایرکاہ جہاں ہیں حافر ہوئی توحا مزی کے لمحہ کے دوران سبدہ حضرت فالم ہارار مونی اللہ عناجب بر نبوت کی سیبت فالب الزہرہ رفنی اللہ عنہ کے شفقت پر رہی کے خدب پر نبوت کی سیبت فالب الزہرہ رفنی اللہ عنہ کوئی سوال کرنے سے آب نے جادی وجہ سے احزاز فروایا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ کی بیائی کی بیائی ہو جھا ۔ کی وجہ سے احزاز فروایا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب صفور میں الیہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب صفور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب صفور میں الیہ وسلم نے پو جھا ۔ ایکن جب صفور محمد الرسول اللہ حلیہ والہ وسلم نے پر جھا ۔ ایکن جب صفور محمد الرسول اللہ حسل اللہ علیہ والہ وسلم نے پر جھا ۔ ایکن جب صفور محمد الرسول اللہ حسل اللہ علیہ واللہ وسلم نے بھور کھا ۔ ایکن حسب صفور کھا ۔ ایکن حسب صفور کی سے اللہ وسلم کی میں کی خوالم کی محمد کے خوالم کی محمد ک

توستيرة النسار نے جواب ديا۔

ریں آب کی بارگاہ یں سلام کرنے کی خاطرحا صربہوئی ہوں یا
جانچہ آب واپس لوٹ آئی اوراپنے خاوندستیز ماحصرت علی کرم اللہ
وجہدا لکریم کو پیش آنے والے وا قعات وحالات اپنی کیفیات سے آگاہ و قوبا
لیکن ستیڈ ماحضرت علی کرم اللّمہ وجہدا لکریم نے جو کچھ دیکھا اور آپ کے حالا
کو بچپانا، ان کے مطابق آپ نے اس نتیجہ اوراس جواب برا کتفاء نہ فرمایا مکم
ستیڈ احضرت علی کرم اللّہ وجہدا کریم نے ہمت با ندھی ، آپ کی ہمت براضافہ
ہوا اور آپ نے آگے براحد کر حصور کی بارگاہ اور سی حاصر ہونے کا عربم صمیم
ہوا اور آپ نے آگے براحد کر حصور کی بارگاہ اور سی حاصر ہونے کا عربم صمیم
دیا دا۔

بنانجاس مومنوع میں آب نے خود نشر کب ہونے کا فیصلہ کیا اور بھر ایک مرسب سبیرا حضرت فاطمت الزہرار رضی الله عنها کے ہمراہ حصنور تر تورصلی اللہ ملیہ

و المرسلم كى ماركا وجهال نياه بن العظم موكرها مزموت . چانچستینا حضرت علی کرم الله وجههٔ نے تفتگو کی جسارت اورا تبدامکی اورحفور کی خدمت اطهریں اینے حالات کے بارے میں عرض کیا۔ بالمخفول ب كى صاحزادى ستينا حضرت فاطمة الزهرار منى التدعنها كي تفعيلى طالت بيان زمائى ـ توحضور شا فع يوم النشور صلى التدعليد وآليه وسلم في ارشاد فرطايا-بلات بهصنور کی دات اطهر کے نزد مکب عدل وا نصاف اور مال ودولت کے عطا فرطئے جانے بیک بھی ماہم ہیں اور حضور انورصلی التدعلیہ وآلہ وسلم کی ذات اطهركوا لند تبارك وتعالى في تمام مسلانون كورو وف ورجم روط في باب قرارد یا . اور صفور میر تورسلی ا نشدعلیه وا له وسلم کی دات اطهر کو ا نشد تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جانوں سے بلے مدعزیز اور مجبوب قرار دیا، حصور كير نورصلى التدعليد والبروكم ك ذات الدى نارشا دفرمايا ا نهي الترتبارك تعالى كاتسم يتحيس سركيز لا والله لا أعطيكها مجيه النبي دنيا ابي حال بي مري الم صغر وادع اهل الصفة كوجيور دول كران كے پيٹ بجوك مارے انتلوّى بطو نهم لا خمیده اور حمک کے بی میرے بال بل صغر اجه ما انعن عليهم كودينے كے ليے نہيں ليكن ميں فروخت كر ويكن ابيعُ وانفقُ سے اہل صغربان کا اسموال مقد خرج

ستيدنا حفرن على وفاطمه رصني التدعنها وابس لوشي توان نغوس ركبير و قرسبه کی طباع مبارکه مکدر موکر تھک گئی تھیں اور مصنور کا ارشا دکرامی سن کرنوی مباركم لوط كر مكم المرعى والمرسے دوجار بوئے بيكن حضور تر لورسلى الله عليه

عييم اثنانهم

اً لم وسلم ال كے بيميے بيميے تشريف لائے حتى كم اب ال كے مقدس وطمرولت كرك يرتشرلب لائ توامي نے الاخطه فرواياكم و ونول مقدس بيال عم سے مرصال اپنے اپنے مبتروں پر لیٹے پڑے ہیں اورسستانے وسونے کے رہے ا نے عم کو بلکا فرمارہے ہیں اور ہو کچھ تکلیف ود کھ اتھیں بہنجاہے اس سے نسكى وكشفى حاصل فرطنے كى حبروجبد فرارہے ہى اوران كے حدامجين البی حالت می تشریف للہے ہیں جب کہ دونوں نے لینے منورجیرے بستروں میں موال کرلیبیط لیے ہیں نوان کے باوں مبارک بیر کیرامنیں ۔ اگر وہ یا اول پر کیرا بچھاتے ہی توان کے چہرے کیا ہے سے خالی ہیں۔ نجاني دونون افي لمبغ لبترسي ادب واحرام اور توقروعظمت کی خاطرا کھے اس مبارک بہتی کی تفظیم کے لیے جوان کے ہاں تشریف لائے بي توحضورميلوصلى الترعليه وآله وسلم فارتنا وفرايا. بشيئ إكيام بتعين نمارك مطالبه ورسوال ساجتى اور ببرجزك یا رہے یں مطلع تہ کروں ؟ تودونوں نے عرض کیا کیوں نہیں، صرور-توحضور ميروملى التدعليه والهوسلم في ارشا دفرايا-به ایسے باکنرہ و بابرکت کلمات بن جو مجھے ستبدنا حضرت جرائیل علیہ ا تسلام نے بنائے سرنماز کے بعد دس مرتبہ سبحان انتد، وس بارا لحد للمند دس بارا منداكير.

بى جب نم لمينے لبنتر مربطي تونيت بيس و فعه سبحان الند ، مينت بيس بالعالمير اور جوشيس مرنب النداكبر مرابط ه ايا كريں -

سیرنا حفرت علی کرم اکند وجہدالکریم نے فرا با جب سے حضور محدالرسول اکند صلی الند علیہ والہ وسلم کی ذات اطہر وا قدس نے مجھے یہ کلمات سکھا کے

اس وقت سے لے کر کمبی میں نے یہ کلمات بر سنے نہیں جبورے . به وه صالت ہے جوکہ فاطند الزمرام شبت ا مام المتَّقين رسول الله صلى الله علیہ وا لہ وسلم کی ہے۔ وہ فاطمہ الزہراء رضی التدعنہا جن سے متعلق صفور محدالسول التدليلي الترعليه والهوسلم كي ذات اطهروا قدى خارشا دفرايا فاطهة بضعت متى فاطمه رمى الله عنهامير ألكواب جوبات وه جنابه فاطهرمني الشرعنها كوسكليف بني يؤذيني مَا يؤذيها ہے اس سے مجھے میں تکلیٹ ہوتی ہے۔ ديربيني مايربيها اورص امرسے فاطمدرمنی الشرعنہاکی

ن الخالط المنطخان ا مرادمومه ميرا تعاون اورا مرادب-دىنجارى المسلم )

اوروه فاطمة النهرارينى انتدعنها جن كمصتعلق مصنور فحدالهول التدحتى التدعليه وآله وسلمنے ارشاد فرايا ،-

الا ترمنين ان تكونى كياتم ال بات يررفا مندنين بوكم سیدة نساء العالمین تم تمام جبانوں کی عورتوں کی ستیرہ

اس معطر سیرت باک اور باک و ذکی صاف ومطهر خلق کی اقتدار وبیروی کرنے کے بیاری مسلمان خواتمن کس فررحی بجانب اور ورست ہی۔ جن کی سپرت و کروار کے ایسے بے شار روشن بنار میں۔

**赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤** 

#### ازدواج ندگی کی مندوی دیسی کادان مندوی ادان

بکاح وازدواج وه اساس اوربنیاد بے جس پر بیر ندکوره واکنده دکر ہوتے و الے مالات مرکز ہوتے ہیں۔ بلکہ کاح وازدواج نوتمام حیات اجتماعی و معاشر فی کی اساس جے ، خاندان وخاندان سے بچوطنے والی روشنی کی اساس و بنیا داوراس کی جلہ فروعات وذیل تو نکاح برمنصریں ۔ بکاح واذوداج سے متعلق اسلام کے بہت سے ادابیں ،ان میں اہم نزین مندرج ذیل ہیں :۔

ابھی بیوی کا انتخاب اجبی ازدواجی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب یقینا بہت مستمس اور مزوری مرحلہ ہے۔ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس میں موبود خصوصیات و و بوبات بہت زیادہ ہیں۔ جن کی وجہ سے نکاح کرنے ہیں رغبت ہوا کرتی ہے ، ان میں سے مال ، جال ، حسب ، نسب ، اخلان ، دبنداری ، قابل و کریں ۔ سیکن ان جملہ خصوصیات و خصا کل میں سے صوت دین اخلاق ہی یا تی رہتا ہے۔ اس لیے کہ گردش دوران اور مرور ندامہ سے جال و مال می تبدیلیا ہو جاتی ہیں ۔ لیکن حسب و نسب کی اس وقت تک کوئی قدرو قبیت نہیں ہو جاتی ہیں ۔ سیکن حسب و نسب کی اس وقت تک کوئی قدرو قبیت نہیں اور مقدود و مطلوب اخلاق و دین برہے ۔ اسی بیے شافع محت معنور محدر سول اللہ اور مقدود و مطلوب اخلاق و دین برہ ہے ۔ اسی بیے شافع محت معنور محدر سول اللہ ملی ان تو میں اس وقت کا میں اس وقت کے در معنور محدر سول اللہ اور مقدود و مطلوب اخلاق و دین برہ ہے ۔ اسی بیے شافع محت مرحد و معنور محدر سول اللہ ملی ان میں ان تراج میں میں ان ان میں ان میں ان میں ان ان میں ان میں ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں ان میں ان میں میں ان میں میں میں ان میں ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں میں میں میں میں ان میں میں م

متهارا دایان با نه خاک آلودمو، تم برلازی سبے کم تم دیندار اورا خلاق دکر دار والی عورت سیشا دی کرد- رواه احماستاد معجع، مزاز، ابن جبان -

قعلیك بذات الدین والخلق توبّ بمینك روالا حمد باسناد معیم والبزاد وابن حبان

بخاری اور میں میں سیدنا حفرت ابو ہر برجہ دشی النّدیمنہ سے مروی ہے کہ صنور فرایا ، ۔
پر نور صلی النّدعلیہ والہ وسم نے ارشاد فرمایا ، ۔
«عورت سے اس کی جارخصوصیات کی وجہ سے بکاح کیا جا ناہے بعورت
کے مال ، حسب ، جسّال اور دسین کی وجہ سے رہنھا سے باخذ خاک الود موں ، دیندار

مالحہ عورت سے نکاح کیمیئے " چنائچہ مذکورہ بالاصفات میں سے دبندار عورت سے اسمیں مفتوک حاصل کرتی ہیں اوروہ ابنی جان ونفس کی امینہ وحفاظت کرتی ہے ، لبنے نما وند کے مال کی مگہیان اورا بنی اولاد کی نرمین و میرورش کی دمہ دارہواکرتی ہے "اکہ وہ ابنی اولادکوروئی کے ساتھ ساتھ ایمان کی غذا اور توراک بھی قرام مرسے۔ اور دودھ بلانے کے علاوہ ان کو دین وا خلاق کی توی ونفیس باکیزگی بھی ان کے نفوس مطہرہ میں ڈال دے۔ مال کا اس لیے بھی دیندار صالحہ ہونا لاہدی ہے کہ وہ ابنے مسلمان بجوں کو اللہ تنادک و تعالی کا ذکر سنا ئے اور اللہ کے نبی عظم حعنور خاتم النبیین ملی اللہ علیہ والہ و کم بہ درود وسلم بیش کر کے بیوں کے اندرتقولی و برم برنے گاری کی مبیل لگائے۔

اس طرح وه بجول کی تربیت ونشوونا اس نبیج برکرے که ان بین اسلام اور صاحب اسلام میں اسلام اور صاحب اسلام میں اسلام میں

ا ورکوئی شخص اسی صورت حال پر بوڑھا ہوتا ہے۔ جس سے مفرنہیں ، کہ عجر ہے ایک ہے۔ ہے جب سے مفرنہیں ، کہ والدین کی صفات ان کی اولا دہم تعکس ہوتی ہیں اورعوا اکثرو بیشتر بیلے ہیں تقذی و پر ہمیڑگاری کا ملکہ فقط اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جبتی و نظری طور پر اسے اپنے والدین کی اتباع و تقلید کرنا ہوتی ہے یا اسے ان میں سے کسی ایک اسے لینے والدین کی اتباع و تقلید کرنا ہوتی ہے یا اسے ان میں سے کسی ایک کے نقش قدم پر گا مزن ہوتا ہوتا ہے ۔ یا وہ لینے چاکی اتباع کرتا ہے یا امول کی بیروی کرنا ہوتا ہے ۔ اسی یات کی جانب انتارہ کرتے ہوئے حفور محمد کی بیروی کرنا ہو تا ہے ۔ اسی یات کی جانب انتارہ کرتے ہوئے حفور محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ والدین عائمت صدیقہ رمی ابن عدی اور ابن عما کر رحم ہما اللہ نے ام المؤمنین حضرت عائمت صدیقہ رمی اللہ عنہا سے روایت فرمایا کہ صفور پر تورملی التہ علیہ والدوسم سے مروی ہے اسے روایت فرمایا ،۔

" تم ابنے بچوں اوراولا دے سابع اجھی عورت کا انتخاب کرو کیونکہ عورتیں

البيريها ئيون اورمبيول كمينابر يجيفتي بين

طبرا نی شریف نداوسطیس سبدنا حضرت انس دمنی الندعنه سے دوامیت فرانی

كه صنور برُنور ملى الشرعليه والروسلم في ارشاد فرمايا : -

والركمي شخص نے ايك عورت سيعزت مامل كرنے كى نبت سے شادى کی توالشرتبارک و تعالی اس کی و تن میں ا منافہ فرائے گا ، اگرسی منتیجن نے ابب عورت سے اس کے مال ودولت کی وجہ سے شادی کی توالٹد تبارک وتعالی اس شخص کو فقیرکردے گا۔ اگر کسی نے عورت سے اس کے حسب و تسب کی خاطر شادی کی توالٹرمٹن شایز' اس کی کمیٹگی میں اضافہ فرائے گا۔ کیکن اگریسی نے عدت سے محق اس نا طرشادی کی کہ وہ اس کی بھاہوں کو بیجاکردے گا ، اس میں شرم و حبار ہوگا، اس ی شرمگاہ کومحفوظ ومصنون کردے کا ، اور اس کے خاندان کے تعلقات سے صلہ رحمی کرے گا توالٹر تبارک و تعالی اس کے لیے اس عورت میں برکت عطا فرمائے کا اوراس بیری کے لیے مرد کو با برکت بنادے گا " ا بن ما جهتے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمود صنی الله عنہا سے دوایت فرا ٹی بهكر مفور محدر سول الترملي الترعليه والروم في الشاد قرما با : .

«عدتوں سے ان کے سن وجال کی بدولت نکاح نہ کرو، ہوسکتا ہے کہ
وہ اپنے حس وجال کی موجودگی کی بجائے انتہائی ذہیں اور کمینہ صفت عوتیں ہول
اور مذہی نم عورتوں سے ان کے مال و دولت کی وجہ سے نشاوی کیا کرو، ہوسکتا
ہے کہ مال مدولت کی وجہ سے وہ مرش اور باغی ہوجائیں۔ تا ہم تم عور توں
ان کے دہن اور ایمان کی وجہ سے تکا ح کرو۔ اور وہ عورت جس کے کا ن
جبید ہے گئے ہوں اور اس کا رنگ کا لا ہولیکن وہ دیندار ہو، اس کا رست نہ

ابدداؤد، نسائی اورهاکم شربیت بین مروی ہے اورالفاظِ حدیث ماکم کے
بین ۔ فرملتے بین کہ حدیث ہدامیم الاستفادہ ہے سیدنا حضرت معقل بن بیسار
رضی اللہ عنہ راوی بین کہ ایک شخص حصور گر نورصی اللہ علیہ والہ وسلم بابرا تکار
میں حاصر بہوا اوراس نے عرض کیا ، با رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ببرا تکار
ایسی خاتون سے بہد اسے بومبعی عورت بی ہے ودرمنصب وعہدہ کی جی مالکہ
ہوتے سے گریہ خاتون نجے نہیں جنتی ، کیا میں اس عورت سے تکاری کروں تکین حصور الرورسی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کواس عورت سے جس سے نبید بند بہوا تو حضورا نور ماصر خدمیت بہوا تو حضورا نور ماصر خدمیت بہوا تو حضورا نور میں اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کواسی طرح ارتباد فرایا ۔ وہ سیسری بارجمت والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ افدس میں حاصر بہوا تو حضورا نور میں اللہ علیہ والہ وسلم کی ارتباد فرایا ، ۔

"الیی خاتون سے بکاح کرو جو کجٹزت ہے پیدا کرنے والی ہو اور خاوند سے مجبت کرنے والی ہو کرد کر میں قیامت کے ون اپنی امت کی کٹزت پر نازوفخر کرول گائ

اورا بن ما جه نے سبیدنا حضرت ابواما مه رضی انتدعنه سے مروابین فرما ئی سبے کہ حضور انور میں انتدعلیہ واله وسلم سبے کہ حضور انور میں انتدعلیہ واله وسلم ارشاد فرما یا کرنے ہے ہے۔

دو الشرتبارک و تعالی کے خوت اور تقوی کے بعد مومن کے لیے انتہائی اور از مدمنید بجیزاس کی مالحہ اور نیک بیوی سب ۔ اگر خا ونداس نبک طبینت بہوی کو کھی ہے۔ اگر خا ونداس نبک طبینت بہوی کو کھی تو وہ اس کی جانب دیکھے تو وہ اس کی جانب دیکھے تو اس مالحہ ورت کا دیجون اسسے نوش ومسرور کردے ۔ اگر وہ اس کی عصمت ہونت تواس صالحہ ورت کا دیجون اسسے نوش ومسرور کردے ۔ اگر وہ اس کی عصمت ہونت

كى قىم اعطانا جېلىيە تورە اس مىں ىنى بجانب ا دىھىج مېر،اگرخا دنداس خانون غائب دبوبست بيرتو وه عورت لينفنس وجان كيموا مله مي خاوندي خيزوايي ا در بھلائی کرے اوراس کے مال ورولت میں بھی اس کی محافظہ وجمہان ہو۔ اور مم شرایب اور تسائی نے صنور بر نور ملی الشرعلیه واله و مم مسے مرفوع مدیب باک بریان فرمانی سیم کر صنورا تورملی الشرعلیه واله وسلم نے ارشا د

" دنیا مومن کی مناع اوراس کی پرنجی ہے اوراس متاع میں سے بہترین ادرافصن ترین متاع اس کی صالح عورت و بیری سے "

ا ورقضاعی نے حصورا تورملی الشرعلیہ والروسم سے روایت بیان قرمانی سے محصور في نور ملى التعليم واله ولم سفار شادف ما يا ١٠٠

ا آیا سے و خصراء مگیسے پرائے ہوئے سنرے سے بجودینی البي چيز سے احراز كروجس كا ظاہرا جيا ہو ا ورباطن خاب ونا كارم بعني خونصورت و منسین وجمیل عورت حیس کا باطن اور اندر انتہائی بُما اور قبیح ہو۔

السدمن السرأة الحسناء في المنبت

ا بن ما جراور ترمذي في حبناب حضرت نوبان رمني الشرعت سے روايت فرمائى ب كرجب قرآن مجيرى مندرجه زبل أيت سريفه نانل موئى :-توجمه: ادرد وجوك جودكر ركعة كَالَّذِيْنَ كُلِّنِوْوْنَ الذَّهُ صَبّ ہیں سونا اور جاندی ۔ والفطنة الزله

و تمام اموال میں سے افضل ترین مال و دولت وکر کرنے والی زبان ہشکر کرنے والا دل اور وم سمان بیوی سبے جوکسی مسلمان کو اس کے ایمان برا مرادو تعاون کرتی ہے ۔

امام احمد نے بی اسناد کے ساتھ اور طبرانی و بنا زمتر لیب میں سسبدنا حفرت سعدبن ابی وقا می رضی الشرعنہ سے روایت بیان فرائی ہے کر معنور محدرسول الشرصلی الشرعلیہ والہ وسلم نے ارشا د فرایا :-

مد بین چیزیں ابن آدم کی سعادت اور خوش بختی و خوش متی سے بیں ، اور ابین چیزیں اس کی برنجتی وبد قسمتی سے بیں بین امور اسے بیں جوکہ ابن آدم میں سے بیں بین امور اسے بیں جوکہ ابن آدم کی سعادت و خوش قسمتی سے بیں ، وہ بیوی کا صالح اور نیک ہونا ، ایسی محکم کسی مسان کا سکونت وریا گئش رکھنا جو صالح اور نیک برواور اس کی سواری بھی مسلمان کا سکونت وریا گئش رکھنا جو صالح اور نیک برواور اس کی سواری بھی

ا چی اور بهرب بود. ابن ادم کی برخستی و بدبختی میں سے مندرجہ ویل بین امور بیں ، کہ اس کی عورت مری بو ، اس کی ریائٹ کی عجمہ مری اور گندی ہو، اور اس کی سواری میں مری ہوا وراجی نہ ہو یہ



### ايتى متكيتر كو دېچھ لينا

ابنی منگربنر کود کیمنا محضور انور صلی الله علیه واله و م کی سندن اور اسلامی آهاب میں سے ایک اہم اوب سے ممکن سے کہ وہ محا فظنت کے بعض مراحل پر حاوی نہ ہوسکتا ہو۔

حصنور مبرتورصلی استرعلب واله والم سنه ارشادفرایا : ر

و جب تم بی سے کوئی ایک کسی فورت کو نکاح کا بینیام دے نو اگر وہ اس بات کی استعطاعت رکھتا ہے کہ اس عورت کی کسی البیی بجز کو دیکھ لے جو با اس بات کی استعطاعت رکھتا ہے کہ اس عورت کی کسی البی بجز کو دیکھ لے جو با اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت دیتی ہو، تو اس شخص کوالبی عورت لا ذمی دیکھنا بیا جیئے ؟ اس صدیت باک کوابردا و دیے روایت کیا ۔

یہ دفاق و محبت اورمیل جول کے زیادہ فریب اور ممکن وقابل ہے، کہ اس مرح ہو، اور اس طرح کا ہونا کہ خاوندسب سے پہلے عورت کی جانے جبکھے اور سیفت کرے۔ اور سیفت کرے۔

ترندی اورنسائی شرایت بین سیدنا حفرت مغیره بن شعبه رصی انترعنه راوی بین کرصنورانورصلی انترعلیه و آله و کم نے جب برسنا کرسید نا حضرت مغیره رصی انترعنه برد کا برغام ارسال کیا ہے تواب فرت مخرت مغیره رصی انترعنه نے ورن کو نکاح کا برغام ارسال کیا ہے تواب نے جناب حضرت مغیره رصی انترعنه کوارنشا د قرما یا : ۔

و تم ابنی مخطوبه دمنگیتر، کواجی طرح و کیولو کیونکه تم اس طرح میشه ہمیشه اکتھے دہ سکوگے اور آبس میں عبت کرسکوگے اور تم میں اندرونی و بیرونی

ا فهام وتفهيم بوكي -

اور حصنورا تورسلی الشرعلبيرواله ولم سندارشادفسرا يا: -

رو بلات بدانصار صحابه کوام رصنوان التعلیم الجمعین کی آنکھوں بی رکجیم کوئی یوز ہے۔ یوز التعلیم الجمعین کی آنکھوں بی رکجیم کوئی تشخص انصاری تواتین سے نکاح کرنا جاہے ہوئے ہوئے اس کوان خواتین کی مانب دیجے لینا جا ہیئے ؟
دواس کوان خواتین کی مانب دیجے لینا جا ہیئے ؟

بعض علماء کرام کا قول سے کہ انصاریوں کی آ مکھوں میں عمش مخفااور بعض دگیر کا ارشاد گرامی سے کہ ان کی آ مکھیں جیمونی خیس -

ا دُرِسِم شریب بین سبدنا صفرت ابوم ریره دخی الشرعنه دادی بین که حصنور بر نورسی الشرعنه دادی بین که حصنور بر نورسی الشرعلیه و آله و کم نے ابید ایک مرد کوجس نے نکارے کا اداده کیا تھا، یہ ارتاد فرما یا ، کیا تم نے اس خاتوں کو دکیھا ہے ؟ توحصنودا نورسی الشرعلیہ والہ و کم فرما یا سے اس شعص نے عمل کیا ، نہیں ! مصنود انورسی الشرعلیہ والہ وسلم نے مکم فرما یا کہ ماؤاوراس فاتون کو دکھو۔

ام احدا درطبرانی نے جناب ابر حمیدالساعدی درخی الشرعنہ سے دوایت
فرائی ہے، حفورانور صلی الشرعلیہ والرح لم سے مردی ہے آب نے ارشاد فرایا:۔
دو جی تم میں سے کوئی شخص عورت کو پنیام نکاح ارسال کرے تواس امر
میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس خانون کی طرف دیجہ ہے۔ اور وہ اس کو پنیام نکاح
سے وقت اجھی طرح جانچ پڑتال کرے۔ مرف اس سے کہ وہ اس کو پنیام نکاح
ارسال کردیا ہے "

بعن ما نمبن ابن بجبول کا نکاح اس وقت نک نہیں کرتے تھے جب تک کروہ لوکے کو طاحظہ نہ کرلیا کرتے تھے۔ ناکہ وہ دھوکے سے بجیں اوراس لیے کہ عاقبت وانجام میں بربینانی وغم منہ و-اور جب دیجھتے والا دیکھے نو اس کو فقط جمرے اور دوسطیلیوں کی طرف دیجھنا جا ہیئے۔ اس کوخانون کے ہالوں وغیرہ کی ما نب نگا و نہیں کرنا جا ہیئے۔

فقط جبرے سے ہی جال اور خوبصورتی معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے برعکس بھی اگر ہوتو وہ عیاں وظا ہر ہوجاتا ہے۔ اور سخیب برکس بھی اگر ہوتو وہ عیاں وظا ہر ہوجاتا ہے۔ اور سخیب بروجاتا ہے۔ اس کے برعکس عیاں اور واضح ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس عیاں اور واضح ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو دیجے ما مرد کے لیے منوع ہے۔ کیونکہ یہ فوق الحاجت با صرورت سے نائد ہے۔

جنائچرجب مرد، عورت کورند دیجیسکتا ہوتومسخب ہے کہ وہ کسی ایا ندار اورصا لحرضا تون کور اس مخطوب روکی کوجانچنے کے لیجارسال کرے اور وہ عورت اسے اس روکی کی صفات وخصائص سے مطلع کرسے -

چنانچهاحمد، طرانی، حاکم اوربه بنی نیرسیدنا مفرت انس رمنی النرعنه سے
روابیت بیان فرمائی ہے کہ حفنور برگزر صلی الترعلیہ والہ وہم نیرستیدنا حفرت
ام سلیم دمنی النرعنہ کو ایس نما نون کی طرف ارسال فرمایا اوراپ نے اسے
مکر ف دیا اور

م تم اس کی ایری کے اوبر کے پیٹھے کو دیکیموا دراس کی کردن کی ایک طرف کو مونکھوڑ

طرف کوسونکھو۔

اکیدروایت کے مطابق بیہ ہے کہ م اس کے عوار من کوسونگھو۔

اور بیر وہ وانت ہیں جرمنہ کی چوائی دعومٰی میں ہوا کرتے ہیں اور بیر وہ جو فرائی دعومٰی میں ہوا کرتے ہیں اور بیر وہ جو فرائر معوں اور اسکلے دانتوں کے درمیان واقع ہموتے ہیں۔

تاہم بہت سے لوگوں نے اس سنت محکمہ کو ترک کردیا ہے اور پرنگیتر لاکی کو دیکھنے اور اس برنظر کرنے کی سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیعن جُہلاء

اوراحمق ہوگ اس ادب کا استعمال درست اور تھیک طریقے سے نہیں کرتے بعد کیو کمر عب دہ بیمیں اس کے بعد دیکھیں، نیکن اس کے بعد دونوں اطراف کے مابین اتفاق نہ ہو تو وہ مجانس میں اس باسے میں گفتگو دونوں اطراف کے مابین اتفاق نہ ہو تو وہ مجانس میں اس باسے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فاتوں ایسی ابسی ہے ، تو ان لوگوں سے ان کے علاوہ دو مرے لوگ بھی متنفر ہوجائے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنی عزنوں کے با رے میں فالگت اور محتاط ہوتے ہیں اور اس طرح کے احمقوں اور باگل لوگوں سے محتاط ہوتے ہیں، اس لیے اپنے سوا وہ دیکھتے کے اس دروازے کو بندکر ہے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ اس لیے سوا وہ دیکھتے کے اس دروازے کو بندکر ہے ہیں۔

### T

#### خاوند کے انتخاب کے لیے ورت کی آزادی

اوردىلى نے مسندفردوس میں روابت بان فرمائی ہے كرسبدنا حضرت اتم المرمنین عالت مديق رصتى الله عنها سے مروى ہے كر معنور عليه العمادة والسلام نے ارمنا دفر مایا :۔ ادروہ الم میں سے جب کوئی شخص ابب خاتون کو ببغیام بکاح ارسال کرے ، اوروہ اینے بالوں پر خضاب لگاتا ہوتو اس کو جا جیئے کہ وہ اس خاتون کو اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ خضاب لگاتا ہوتو اس کو جا جیئے کہ وہ اس خاتون کو اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ خضاب لگاتا ہے "

اس سے مرادوہ خالص خفاب بالکل سیاہی نہیں کیونکہ وہ منہی عنہ اور ممنوع سے بکہ ایسا خفاب ہو صفرہ زردی کے فریب قریب اوراس طرح کاہو۔ اور مطلع کرتے سے تقصود ومطلوب یہ ہے کہ توریبی مردول کے بوڑھا ہونے کو نالپند کرتی ہیں۔ چنانچہ اس امر سے بے خبر رکھنا اور مطلع نہ کرنا دھوکہ دہی اور تدلیس و قراط سے ۔

~

#### بكاح وشادى سيبطيراه ورسم

اسلام نے مرد کے لیے اس بات کومباح قرار دیا ہے کہ جب وہ سی خاتو
سے نکاح کرنا بیا ہے تو وہ اس کی مبانب دیکھے، بگراسلام نے مرد کوعورت
کے دیجھنے کا حکم دیا ہے اور بیر حضور فرنور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی
ہے اور اس سے بڑھ کرو نوق جو کچھے ہے تو پیٹ پیطان کی تسویل اور کا فروں کی تقلید
اور بیروی کے ضمن میں ہے۔
ریر سروی کے ضمن میں ہے۔

جنائی نوجوان خانون جس طرح که گمان رصتی سب و و نوجوان مردی حقیقت کو بینام رسانی کے کمی بہان نہیں سکتی اور سراس میں اس کی ہمت ہے اور بینام رسانی کے کمی میں بہان نہیں سکتی اور سراس میں اس کی ہمت ہے اور نہی اس مقورے سے کمی میں مرد، خاتون کو بہجان و حبان سکتا ہے ، اس سے کہ میں مرد، خاتون کو بہجان و حبان سکتا ہے ، اس سے کے اخلاق و کردار فاسدا در گرا ہے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی گھلیا

اور می اس اندهی تقلید سے بیر سان کوخرد ارکزنا ہوں ۔ اس کے سائق سائق اس میں ایسے لوگ میں ہوتے ہیں جواداب اسلام کی مد تعین کرتے ہیں ، جنائج اس میں ایسے لوگ میں ہوتے ہیں جواداب اسلام کی مد تعین کرتے ہیں ، جنائج اس طرح کرتے والا صرف النزنبارک وتعالی کے غضب وجلال اور غصہ کو ہی ابنا متاع بناتا ہے۔ فلاحول ولا قوق اللا بالله العظیم د

اورسم نیس بربت سی بلائی ا درمهائب دیکھی ہیں جواس خبیت کفرک وجہ سے واقع ہوتے ہیں اوران کی جینے سیاری بولک ہواکرتی ہے۔ اس کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں اوران کی جینے بیاری کو سیز باغ دکھا کواس سے دھر ہے کہ خا وند نے نکاح سے قبل اس بیجاری کو سیز باغ دکھا کی تغیبی مجھولے و عد سے کیے ہے ۔ اوراس کو دھوکہ دینے والی امبییں دکھلائی تغیبی بینانی اس طرح یہ عورت اس کے دھوکہ میں آگر اس اندھیرے اور ملامت ودھوک چنانی اس طرح یہ عورت اس کے دھوکہ میں آگر اس اندھیرے اور ملامت ودھوک کی اتھا ہی گہرائیوں میں جا پوری ۔ بیدا زاں اس فریبی فاوند نے اس خاتین کوینی می والی موری ہے کہ وہ عورت ایک اس بریہ حقیقت عیاں ہوگئی ہے کہ وہ عورت ایک اس بریہ حقیقت عیاں ہوگئی ہے کہ وہ عورت ایک ایک ایک دو عورت برا عتما دو بھروس نہیں دکھتا ایک ایک ایک دو بین میں ہو واس عورت برا عتما دو بھروس نہیں دکھتا ایک ایک دو بھروس نہیں دو اس عورت برا عتما دو بھروس نہیں دکھتا

اس طرح کروه البیی خانون ہو، جومرد کی غیرطا ضری اور عدم موجودگی میں لینے نیا وندکی ذمہ دارہو۔

(3)

#### التي مير

مهر عورت برواجب ہے اور خاوند پر واجب ہے کہ دہ مہر کو بیوی پر نمی کرے۔ وہ حِن مہر جواسلام نے واجب فرما باہے۔ اس کی قیمت بین و مقرر شدہ نہیں ہے اور وہ مروکی مالی طاقت وقدرت کے مطابق مختلف اور بدلتا دمتا ہے بااس طرح منعین ومقرر موتا ہے کہ میال بیوی اس پر ایس میں اتفاق کرلیں میکن ایسے اسلامی آواب جن پراسلام نے برانگیختہ کرکے ان کی ترغیب وی ہے ، وہ مہر کا قلیل اور تقول اس ناہے اور یہ بات انتہائی پندیدہ و مجبوب ہے کہ مہر طابل مونا میا ہونا جا ہیں۔

اسلام نے تلقین وتعلیم فرما فی سبے کرائیں فاحش اور غلط مہر کی مقدار کو ختم کردیا جائے جس کی وجہ سے نوجوان کا ح مبیں عبادت سے محوم ہوجائے بین ۔ کیونکہ وہ ان اخرا جا ت اور نقصانات کے متحل ہونے کی استطاعت و بین ۔ کیونکہ وہ ان اخرا جا ت اور نقصانات کے متحل ہونے کی استطاعت و طافت نہیں رکھتے اور نزی متوسط نما نوادے ان سے عہدہ برا ہوسکنے کی ہمت

رکھتے ہیں .

سیشفی سین کام کااراده کیا، اس کو معنورانور ملی الترعلیه واله وسلم این شخص میں بیارادی کا مکم ارشاد فرمایا بھویاتم اس بیارادی سامان سے جاندی کھور ہے ہو۔"

ادر خفور بُرِنور ملی النوعلیہ فالہ وہم نے ایک بکاح کے بیام کے دوران ادفرایا

" عورتوں سے دوران نکاح مبالغہ اورکٹرت کامطالبہ نہ کرو۔ کیونکہ اگر اس طرح دنیا میں عزت ہوتی اور اللّٰر کا خوت و تعوی ہوتا توسب سے پہلے اور ادلین طور پر حصنور بر تور ملی اللّٰر علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے ؟
ورادلین طور پر حصنور بر تور ملی اللّٰر علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے ؟
ورواہ امحاب استن

ا ورحنور تر تورسی الندعلیه واله و کم نے ارشاد قربایا: ۔
" عورت کی برکت اور فضیلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اسس سے
آسان شرائط اورآسان طریقے سے بینیام نکاح ارسال کیا میائے اس کے مہر
کی ادائیگی آسان ہو۔
درواہ احمد بلین)

4

#### بكاح كااظهارا وراعلات

مستحب ہے کہ کاح وازدواج کوظا ہرکرکے اس کا اعلان کیا مائے اور اسے کوئوں کے درمیان شتہ کریا جائے تا کہ اس کی احاثی اورانعقا دکوفاق عام سیمی گوگ طاحظہ کریں جھنور پر تورسلی الشرعلیہ واکہ وسلم کی صدیت مبارکہ ہے : کاح کا اعلان کرو اور اس کومسا سید میں سرانجام دوا ور دورات کاح اس پر دون بہاؤ۔ درواہ التر تدی

اکیب رواین میں ہے:۔ بلا سفیہ ملال اور حرام کے درمیان انتیاز احد مبدائی کا ح کا علانیہ کرتا ہے۔ لیس ہمیں جا ہیئے کرہم اسرافت وفقتول تحرجی

سے بجیں اورا بیے مطاہر میں تفاخر نہ کریں جواکثر وعمو گافتنوں اور دینی نقصانا اور معترا ترات کی وجو ہمت بنتے ہیں ۔

اور ہمیں جا ہیئے کہ ہم ایسی فاسداور غلط عادات سے اجتناب کرمی جرآج کل کے توگوں کے مابین جاری وساری ہیں مٹ آلا دُولھا کا خواتین کے اندر تفس جانا اوراس کے بھائیوں کاعور توں کے باس آ دھکنا اوراس کے رسشته دارون وغيره كا دلهن كرشته دارون سيميل جول اورا ختلاط ركهنا اس کے رشتہ داروں کے نزدیک مبانا ، ان کاکیمروں سے آپس کے فولوا تارنا اس طرح كراتفيس تعدا كاكوئي نووت اورجيا ومترم نهبوء اورتاجا مُتروسرام الثياء برانفیں غیرت ندائے، یا بردہ ومکان کا احرام رخصت ہوجائے۔ اور حرم محترم كا جلال ان كے قلوب سے اعظ كيا ہو مجھے اپنى عمرى قسم! يہ انتہا ئى قبیح اورغلط بات ہے ۔ حرمین شریفین میں تونسبتا یہ زیادہ قبیح اور گندا و قبرا فعل سے اس کے علادہ شیع، اور اہل الحرمین میں اس سے بھی زیادہ آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گوہیں کہ وہ ہمیں اسچا براوس اور بہترین مطاکا ناعطا فرمائے ' آمین!



وليمه

بحاح اورازدواج میں بہ اسلام کامطلوبہ اوب ہے۔ بینا نجہ صدیت معین میں آتا ہے کہ معنور پر نور صلی اللہ علیہ والہ و لم نے ارتبا دفر ما یا :۔ منام دلیمہ کروخواہ اس میں تعین ایک کری بھی ذیح کرنا پراے ی نیزلاندی سے کہ ولیمہ پرصرف غنی اور امیر لوگول کوبی دعوت ہندی جاکھ صنور نبی اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسلم سے یہ صدیق مبارکہ مروی ہے کہ آپنے ارشاد فرایا:-« تام کھا نوں میں سے برتزین اور بُراکھانا ولیم کا ایسا کھانا ہے جس پر امیر لوگوں کو مدعو کر لیا مبائے اور فقیروں کو دعوت ہندی مبائے:



#### پروسیول پراحسان کرنا پراحسان کرنا

بروسی کا می بہت بڑا ہے اور پڑوسیوں پرا حسان کرنا ایان کے المال کی ایک بڑوسی اس کے شرسے غیر محفوظ میں اس کے شرسے غیر محفوظ میں وہ ایما ندار نہیں ہوک اور سلف مالحین رضی اللہ عنہم اجمین کسی تحفی کی اصلاح اور نیکیوں کے دوران اوراس کے درشتہ دادوں سے بھلائی کے وقت لیے ارد گرد کے بڑوسیوں سے حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہے اور اگر کسی شخص کے بارے میں دریا فت کرنا ہو تو اس کے بڑوسیوں سے دریا فت کرلیا مبلئے۔ اگروہ اچی اور ہبر تولیت و ثنا کریں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص اہل نے میں سے ہے ۔ ان لوگوں سے اس کا تعلق اور شتہ ہے جو سنوں کی افتدار اور بیروی کرتے ہیں ،حسن نبی کو مضبوطی سے تھا منے والے ہیں۔ کی افتدار اور بیروی کرتے ہیں ،حسن نبی کو مضبوطی سے تھا منے والے ہیں۔ کی افتدار اور بیروی کرتے ہیں ،حسن نبی کو مضبوطی سے تھا منے والے ہیں۔ اور لیسے شخص میں کوئی بحوالی اور بہتری نہیں ہے ، جسے اس کے بڑوی نالیند اور لیسے شخص میں کوئی بحوالی اور بہتری نہیں ہے ، جسے اس کے بڑوی نالیند اور کے دورائی۔ مروی کم ومُون کی سعا وت و توش قسمتی اور کرتے ہوں ۔ اور ایک مروی کم ومُون کی سعا وت و توش قسمتی اور کوش کی سعا وت و توش قسمتی اور کرائیا کی سعا وت و توش قسمتی اور کرائی کے دورائی ۔ اور ایک مروی کم ومُون کی سعا وت و توش قسمتی اور کوش کی سعا وت و توش قسمتی اور کی دورائی کی مقور کی کی مورائی کی سعا وت و توش قسمتی اور کرائی کی سعا وت و توش قسمتی اور کرائی کی سعا وت و توش قسمتی اور کی کی مورائی کی سعا وت و توش قسمتی کی کی دورائی کی سعا و ت و توش قسمتی کی کوش کی سعا و ت و توش قسمتی کی کی کھروں کی کی سعا و ت و توش کی سعا و ت و توش کی سعا و ت و توش کی سعا کی کی کھروں کی کھروں کی سعا کی کوش کی کھروں کے کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں

اس بات میں ہے کہ اس کی سکونت کی گھر درجے وعربین ہو، اس کا پڑوسی صالح وزیب ہو، اوراس کی سواری خوشش کن اور بہترین ہو، اسی سیے حنور برنورسلی الشرعلیہ والروسم نے عور تول کو و میسنت فرائی ۔ خصوصاً آپ نے مکم فرمایا کہ پڑوسیول کو ہرایا اورتحا گفت ارسال کیے جائیں ۔ چنا بچہ صفور محدد سول اللہ صلی الشرعلیہ والروسم نے ارشا و فرمایا ،۔

المسلمان خوانین اتم می سے کوئی عورت ابنی بروسن کونظر حقارت سے ندد کیماکرے۔ اگر جبر وہ ان کے لیے بطور تحفہ ایک بری کا حصہ ارسال مرد در

ر ۔۔۔ اور حضور تر تورملی الٹرعلبہ والہ و کم کی دعامی سے مندرجہ ذیل الفاظ مباکیر یں:-

فاق جارالدنبا يتحوّل - اوراكس شاعرف كهاسه: م يلومونى ان بعث بالرخص منزلى ولع يبغص ولع يبغص فقل الملام فاتبا فقلت لهوكفوا الملام فاتبا بجبرا فا تغال نادوا المديار وترخص

اگرمیں ا بہا گھرست فردخت کردن تو لوگ مجھے نعن طعن کرتے ہیں سکین اضیں بیعلم نہیں کردان کہ وہاں برا وسی نے میری زندگی کو بدمزہ اور گرانا کر دیا ہے میں نے میری زندگی کو بدمزہ اور گرانا کر دیا ہے میں نے انھیں کہا کہ تم مجھے نعن طعن نر کرد کروکو کرمکان اپنے برا وسید کی دجہ سے دینگے اور سستے ہوا اپنے برا وسید کی دجہ سے دینگے اور سستے ہوا

اور کا فر بروس کا بھی یہ حق ہے کہ بطور پڑوسی اس سے صن سلوک اختیار

کیا جائے تا ہم سمان بڑوس کے دوحتوق ہیں ، ایک تواس کا حق اسلام اور دوسرا بڑوس کا حق ۔

مسلان رشتہ دار بڑوس کے بین معتوق ہیں ۔ ایک تواسلام کا حق، دوسرا اس کے بڑوس کا حق اور تعیبرا حق قرابت یا رہشتہ داری کا حق ۔

اس کے بڑوس کا حق اور تعیبرا حق قرابت یا رہشتہ داری کا حق ۔

بیس ایک سمان پر لازم سے کہ بڑوس اور جوار کے متعلق جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھ کروہ ان برعمل برا اور کا مزن ہو۔



## پروی کے عقوق کا محاظ رکھنے سے ماری میں ماکیدی اثبادات

الم م نجاری رحمته الشرعلبه سفرابی سند کے ساتھ ام المونین حفرت عاکمتنہ صدیقہ دمنی الشرعنہ اسے روایت بیان فرائی سے کر مصنورعلیہ الصادة والسلام نے ارمثنا و فرما با : ۔ ارمثنا و فرما با : ۔

"جربل علیالصلوة والسلام بحکم خداوندی مجھے باروی کے حقوق ممحوط دیکھنے کی تاکید کرتے رہے تی کہ بیں نے گال کیا کہ باروی کو ورانت میں سے حق دیا جا ٹیگا یا الم بخاری حضور فر نور تور کی اللہ علیہ والہ ولم سے روایت بیان فراتے ہوئے ارتنا دفر یاتے ہیں کر مرور کا گنات میں اللہ علیہ والہ وسلم نے ارتنا دفر یا! ۔

"جوشی اللہ تبارک وتعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے لینے باروی پر ایمان کرنا جا جیئے۔ جوشی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے لینے باروی پر ایمان کرنا جا جیئے۔ جوشی اللہ اور آخری بیا جیئے با خاموش رہنا جا جیئے یا خاموش رہنا جا جیئے۔ پر بیتی با خاموش رہنا جا جیئے۔ پر بیتی با خاموش رہنا جا جیئے۔ پر بیتی با خاموش رہنا چا جیئے۔ پر بیتی با خاموش رہنا چا جیئے۔ پر بیتی با خاموش رہنا چا جیئے۔

### يروى كي تقوق

امام بخاری شند کے مائق سیدنا مفروسی مقدادین اسود دمنی الترعنہ سے دوایت بیان قرائی ہے کہ معنور میر نور ملی الترعلیہ واکہ و سلم نے اینے معابہ کرام دمنوان الشعلیہ ماجھین سے نزلکے با سے میں دریا فت قرایا، تو صحابہ کرام رمنوان الشعلیہ ماجھین سے فرایا یہ نوالیا حرام اور ناجائز کام ہے صحبے الشرا وراس کے رسول معظم صلی الشرعلیہ والہ کہ مقدم اور ناجائز قرار دیا ہے، نو معنور علیا بصادة والسلام نے ارشاد فرایا :
«اگر کوئی شخص دس ور توں سے زناکوسے نویہ اتناگناہ نہیں جس قرر کہ یہ زبر دست گناہ ہے کہ کوئی شخص البنے پڑوی کی مورت سے زناکوسے یہ اور عمین قرر کہ یہ اور حصنور پر نور میلی الشرعلیہ والہ و کم سنے معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ماجمین اور حصنور پر نور میلی الشرعلیہ والہ و کم سنے معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ماجمین میں بیروں کے با رہے ہیں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ماجمین سے بچری کے کن ہ کے با رہے ہیں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ماجمین سے بچری کے کن ہ کے با رہے ہیں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ماجمین سے بچری کے کن ہ کے با رہے ہیں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ما دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ ما دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ میں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ میں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ میں دریا فت فرایا تو معایہ کرام رمنوان الشرعلیہ میں دریا فت

اجعین نے فرایا ۔ یہ توابیها حرام اور ناجا نزکام ہے جس کو الشرا وراس کے رسول منظم ملی المنظیر والہ وسم نے حرام اور ناجا نئر قرار دیا ہے ، تو معنورعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا و فرطیا : ۔

الصلاۃ والسلام نے ارشا و فرطیا : ۔

" اگر کو کی شخص دس گھروں میں سے ڈاکہ ڈیلے اور چوری کرے تواس سے برترا ورسخت گناہ یہ سے کہ وہ لینے بڑوسی کے گھرسے چوری کرے "



## بروسی کی جانب بریدارسال کرنا '

ا مام بخاری نے سیدنا حضرت عبدالله بن عراضی الله عنها سے دوایت فرا سے کہ حفتورشا فع ہدم النشور ملی الله علیہ واله وسم نے ارشاد فرایا:۔
جرائیل عدیا سیام مجھے بڑوسی کے بارے میں سال ورانگا تارو میبت و تاکید نی روای کروراشت کا کید نی روای کروراشت کا میں سے بیال فرایا کہ آئی بڑوی کو وراشت کا حق وار دیریں گے "

اورسیدنا حفرت عبداللہ بن عرومنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپ کے لیے کبری وزی کی گئی تو آپ نے اپنے غلام سے یہ دریافت کیا آب نے ہما سے بروی یہودی کو بریا اللہ صلی اللہ طلیہ والہ یہودی کو بریا رسال کیا ہے ؟ کیونکہ میں نے صنور محمدرسول اللہ صلی اللہ طلیہ والہ وسلم کو برارشا وفران ہوئے شنا ہے کہ جرائیل مجھے میرسے بڑوسی کے بلامیں نعیدت اور تاکید فرانے رہے ، حتی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ آب پڑوی کو وارث قرار دیں گے ۔

ا مام بخاری می نے ام المؤمنین صفرت عائشہ صداقیہ رمنی اللہ عنہا سے متدرجہ ذیل روابیت بیان فرائی ہے کہ آب رمنی اللہ عنہا فرائی بین کہ میں نے حضور محدرسول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم کو بیرارشا دفرما تے ہوئے سنا:-

جرائبل علیه العالوة والسلام مجھے بیر دسی حقوق کی ادائیگی کی تاکیدسلسل فراتے رہے حتی کرمیں نے گمان کیا کہ اللہ نبالک دنعالی بیروسی کو وارث بنا دے گا۔

ما ذال جبراثيل يوصيني بالجادسي ظننت اتك سيوتنك

اس بیروسی کورد بیرارسال کراهای دروازه فرب ورزد کرنمین به است رسیدنا صفرت امام بخاری نے امام کو میں منازی الله عندالت الله الله عندالت الله الله عندالت الله عندال



بروسی وہ سے جس کا گھرسب سے زیادہ نزدیک سے براوس وہ سے جس کا گھرسب سے زیادہ نزدیک سے سے زامن من دام مخاری نے جنا بے سے روایت فرما نی ہے کرصنور پُر نور میلی اللہ عدیہ وآلہ و کم سے پڑوسی کے باہے میں دریا فت کیا گیا توسرورعالم میلی اللہ علیہ و آلہ و کم نے ارت و فرایا کہ بر وسی کے جاہیں گھراس کے گھرسے آ کے جاہیں گھراس کے گھرسے آ کے جاہیں گھراس کے گھرسے آ کے جاہیں ۔
گھراس کی دائیں جانب اور جاہیں گھراس کے گھرکی بائیں جانب ۔
سیدنا حفرت الم بخاری فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا حفرت ابوہر برہ و منی اللہ عند نے فرمایا کہ قریبی گھر کے گھرسے ابتدار نہیں کرنی جاہیئے ۔
اللہ دور کے گھری بجائے نزدیکی گھرسے ابتدار کرنی جاہیئے۔



## بروسی کے لئے دواز بے بند کر لینے کی ممانعت

سیدنا صفرت ابن عرصی الترعنها سے مودی ہے کہ ہمیں ایک ایسے وقت سے
سابقہ پڑا۔ یاآب نے اس روایت کویوں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اپنے دوسرے م بھائی
کو در ہم ودینارویتا تھاتویہ اس کے لیے انتہائی قابلِ فخروا صرام چیز ہواکرتی علی
سکین اب توابیہ وقت آیا ہے کہ ہم میں سے ہما ہے کئی مان بھائی کو اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی اینے میں الترمیل الترمیل الترمیل الترمیل الترمیل وریا ہے ہوئے سنا ہے:

«بہت سے ایسے بڑوسی ہیں جو کہ قیامت کے ون اپنے بڑوسی سے متعلق ہوں گے اور این میں سے ایک گائے التد اس نے میرے لیے اپنے گھر
میوں کے دروازے بند کر لیے اور میرے ساتھ بھلائی اور نیکی نہیں کی "

# این بروی کوکهانا کھلات لیفیز تو دسیر مرو مہمن کھانا جائے۔

سیدنا ۱ م بخاری ،سیدنا مغرت ابن عباس رمنی الشرعنهاست داوی بیل که جناب ابن زبیر رصنی الشرعنه قراه هی که بیل نے صنورنبی اکرم ملی الشرعلیه واکه و کم دات و قدس کو بیارشنا و قراسته بوری سنا :
« وه شخص مُوس نہیں جو خود توسیر بوکر کھا ناکھا تا ہے اود اس کا بڑوی میموک کا ہوتا ہے ؟

"سالن کیا تے ہوئے اسکا شور بہ زیادہ بناکر مردسیول میں کم کرنا چاہیے"
سیدنا حضرت الم بخاری ، جناب صغرت ابود درمنی النہ عنہ سے دادی ہیں کہ
مجھے میرے خلیل صلی النہ علیہ قالہ ولم نے تین باتوں کی تاکیدی نعیعت فرمائی ہے کرمی
مسلمان ماکم کے مکم اور بات کومسن کراس کی اطاعت کروں ، خواہ الیسے ماکم کی
جس کے جسم کے اعضاء اورا طرافت کے جس سے ہول ۔

اورحب تم شوربه بنا و تواس کو زیاده بنا و اوراس کے بید بید بیر وسیر کے اہل بیت کو دکھیوا و راس شوربر بیں سے اپنے بیروسیوں کو مبلائی اور خیرات سے دو اور نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرو، اگر تم یہ دکیمو کہ ام نے نماز بیر ہوگا و گرانتھاری نماز نفل ہوگا ۔ نماز بیر ہوگا و گرانتھاری نماز نفل ہوگا ۔ سیدنا صنرت ابو ذر رفنی الله عند سے مردی سے کر صنور نبی اکرم می الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد قرایا: ۔ میر و اور کمبرت بیکائیں تو شور بہ زبادہ اور کمبرت بیکائیں اور اپنے بیروسیوں کا محال اور خیال کے سے اور ایک اللہ اللہ میں ۔ یا آپ نے قرایا کہ اس شور بے کو اور کمبرت بیکائیں اور اپنے بیروسیوں کا محال طاور خیال رکھیں ۔ یا آپ نے قرایا کہ اس شور بے کو اور کمبرت بیکائیں اور اپنے بیروسیوں کا محال طاور خیال کو میں ۔ یا آپ نے قرایا کہ اس شور بے کو



اين بروسيون مي تقسيم كرو"

# نورول ورفعهم وغيره براحمان كرنا

سیدنا معنرت معرور بن سویدر متی المترعنه داوی بین کرمی نے بخاب ابد ذرعفاری دمنی المترعنه کو دیجها کر آب نے ایک قمینی محلر بیمن رکھا ہے اور آب کے غلام نے بھی ایک محلر زبیب نن کرد کھا ہے۔ میں نے آب سے اس مقلم کے متعلق پوچھا تو آب نے قربایا ۔ میں نے ایک شخص کو ٹرا محبلا کہا کین اس نے میری شکا بیت محنور انور ملی المترعلیہ والہ وسم سے کردی اتو محتور برقور مسی المترعلیہ والہ وسم سے کردی اتو محتور برقور مسی المترعلیہ والہ وسم سے کردی اتو محتور برقور مسی المترعلیہ والہ وسم سے کردی اور مثاور فرمایا : ۔

وه نودکه تا سے اور اس کو دمی باسس بہنائے جوکہ وہ خود بہنتا ہے اور اس کو دمی باسس بہنائے جوکہ وہ خود بہنتا ہے اور ابنے توکروں کو الیسی کسی بات کی زحمت نه دیجیے جس کو سرانجام دینے سے وہ عاجز اور قاصر ہوں ، اگر تم الحنین تکلیمت مالا بطاق دو توان کی املاد اور تعاون کریں ۔

د صدیت نزاکو بخاری اور کم مشرکیت نے روابین فرمایا) در صدیت نزاکو بخاری اور کم مشرکیت نے روابین فرمایا)

جناب موورین سویدم، سیدنا حضرت ابوفدر منی الندعنه کورندة کے مقام برسطے - ربنرہ اور مدمنی منورہ کے درمیان تین مراحل کا فاصلہ معنجیانی مودر منے ویجھاکرسیدتا حضرت الوزر دمنی الله عند نے خودھی مکلہ رقمیتی لیاس) زمیب تن قرمار کھا ہے اور آب کے خادم نے جی، تومعرور بن سوبرون نے سيدنا حضرت ابودر رمني الترعنه سے دریافت فرمایا کرجس طرح سیدنا معفرت البرذررمتى الشرعة في تحكم تحكر زيب نن فرما ركها بساسي طرح كالمكتر آب كم خادم تے سی بہن رکھا ہے، یہ توغیر معمولی اور انو کھا وعجیب واقعہ ہے، نو سیدنا حضرت ابودرونی الترعنه نے اس کی وجه اورسیب کے بارسے بی ارنتاد فرما باکه مذکوره خادم کوسبدنا حضرت ابو وردمنی التُرعمة لے کی استنت ہوئے کچھ سخنت الفاظ فرا دیہے ، اور صغرت ابوندرمتی الترعنہ نے لینے نوکر ا ورمنا دم كواس كى والده كى عار دلائى اوراس كاعبيب بيان كيا اوراس كو

''الے عجمی عورت کے بیلے ، اے حبش کے بیلے دابن المسوداء) یا اس طرح کے مجیما ورکلمات ۔

مرس سے جرا ورسات،
کی کین سبدنا حفرت ابر ورد منی الله عنه کے تعادم اور توکر سنے اس بات کا منکوہ حضور نبی اکرم ملی الله علیہ والہ وسلم کے باس کر دیا ۔ توحقور نبی اکرم منگی الله علیہ والہ وسلم کے باس کر دیا ۔ توحقور نبی اکرم

ملی الشرعلیه و آله و سلم نے سید تا معنرت ابو ذروعی الشرعه کوارشاد فرایا : ۔

"کباآپ نے اسے اس کی والدہ کی عار دلائی سے ؟"

گویا حضور سرورعا کم ملی الشرعلیم و آله و سم نے اس یات کو تا لپند فرما یا ۔

کیو کہ والدہ کا حبکو ہے اور لڑائی میں کوئی دخل نہیں اور کوئی شخص دوسر سے

کوگناہ کا بوجے نہیں اعظائے گا .

میرکناہ کا بوجے نہیں اعظائے گا .

اور حفورانور صلی الشرطیه واکه و کم نے کم بینے محبوب محابی سیدنا مفرت ابو ذر دمنی الشرعنه کوارشا و فرمایا : ۔

"أب ابسے مرد بین کرآپ میں مندا ور طبیعت میں بختی ہے، یا جا ہیت کی خصال وعا د تول میں سے ایک عادت و خصلت ہے، جبنیں اسلام نے موقوت کردیا ہے کہ ان کے ذریعے مسلمان حکوا کریں "
اور حکوا یہاں یک بڑھا کہ باپ اور مال کو بڑا محلا کہا جا نے لگا جرکا انجام مال با ب کوگالی دینے والے کا گنہ گار ہونا ہے۔

بدازال صنور برنور می الشرعلیه والردیم نے سیدنا معرت ابودر رمتی الشر عنه کوالیی وصیبت ارتباد قرمائی جو انتہائی تمینی وقابل قدر ہے اس برمزیدیہ کہ اس سے خادموں اور توکروں کی شان وشوکت اور عظمت ورفعت میں امنا فہ ہوا۔ چنا نجیہ صنور کر تور سلی استر علیہ واکہ وسلم نے اس بات کو واضح اور مترشح فرما ویا کہ خوام اور غلام ہما ہے دینی اور اسلامی بھائی ہیں اور انسانیت میں ان کے حقوق تابت وواضح ہوتے ہیں۔

ظاهری الغاظ کا تقامنا توبیر تقاکر حفنور بربنود ملی النشر علیه واله و کم کی صدیتِ مبارکه اس طرح موتی یه خود که ها خوا نکمه " مبارکه اس طرح موتی یه خود که ها خوا نکمه " نام محفنور بربنور ملی النشر علیه واله و هم سندا صل کومقدم قرمایا اور اس کی تا نیرفرمائی تا که انوت کا اہتمام کیا مباسکے اور ندیست و خادم کو مجولنا درست نہیں اور خدیست توفقط اعا نبت ہے۔ چنا سیجہ ہما سے بیع بیم انرود رست نہیں کرہم خدیست کو سخیر والم نبت اور ذلت کا سبب ووجہ قرار دیں ۔ چنا سخیہ مرف انوب اور می نفطیم قرکریم اور اکرام و تبجیل کی وجہ اور سبب ہے تو انہوت ، مجائی جارہ ہمی نفطیم قرکریم کے ساتھ اگر ضدیست ، مساعدت نفاون اور امداد کو طالبیا مبائے اور مساعدت وا مداد شامل ہور

اگرکوئی یہ خیال کرے کہ وہ خادم کوکھا ناکھلاتا ہے، اس کو پاتی وغیرہ بلاتا ہے، ابس بہنا تلہ یا مکان رہنے کے لیے دیتا ہے یا اس کی خدمت کے بدلے وہ اس کواجروم وا وہ دیتا ہے، تو اس کو یہ بات ہرگز فراموش نہیں کر تی باہیئے کہ خادم اس کے لیے ایسے امور سرانجام دیتا ہے جن کے لیے وہ ابنی زندگی میں انتہائی مجبور و بے بس ہواکرتا ہے اور عوگا خادم و توکد کے سوا ان امور کو سرانجام می نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی ان امور کو سرانجام دینا کوئی اُسان

چنانچه اب کا خادم د توکراپ کے نقص وعیب کی کمیل کرتا ہے ، ابنا قیمی وقت بھا ہے ۔ اگر وقت بھا ہے مون کرتا ہے ۔ اگر یقین نہ ہوزاس وقت کو نصور میں لا وُجب مقالے ہال کوئی خادم نہیں ہوتا ، بھار جملہ امور اور کا م کس طرح خاوم اور منجھے ہوئے نوکر کے بغیر مطل ہو باتے اور بین اور متھا ری متح ک زندگی متم باتی ہے ۔ نظام زندگی مختل ہوجا تا ہے اور منوریات وہا بات مشکل ہو میاتی ہیں۔

بیس و ه شخص جو بتھا سے جملہ امورا ورضرور بات کے لیے کا فی و مردگار بوتا ہے بمقاری مصالحات اور حکمتوں کو مبال کر پورا کر تانہے وہی بخفاری امداد کرنے کے لائن ہے اور کھاری رعایت و حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

ہمتا ہے یہ خادم اور آور کر کھا ہے ہمائی ہیں جغیب الٹر تبا کر و تعالی نے ہمتا ہے و مائی ہیں جغیب الٹر تبا کر و بیا ہے اور انفیار فی دی است کر دیا ہے اور انفیار فی دی سے ۔ نیز صن سلوک کی صورت میں تھا ہے ۔ لیے اجرو ٹواب لکھ دیا ہے ۔

ہمتا ہے ہمائی محقا ہے ماتحت ہیں ۔ بہا زخود اور ان کی ابنی بسندو انتیار کے مطابق ہے ، بس آب بر بہ بات واجب ہے کہ آب ان کا لحاظ رکھیں اور ان پراحمال واکرام کریں ۔

بہذاآب اخیں اسی جنس سے کھانا کھلائیں جس طرح کا کھانا آب نوو
کھاتے ہیں، اپنے کھانے کے سواان خاد موں کے لیے الگ کھانا تیارہ کرو۔
اور خورجیے زندگی بسرکر نے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ان کے لیے انتخاب نکرو، تم البیا غلہ اور انا جے کیسے خرید سکتے ہوجیں کوئو کو پریتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے اور بیسے، بیروانے اور اس کی تیاری کے دوران وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہم قاس کی تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنانچہ آپ اس کا تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنانچہ آپ اس کی تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنانچہ آپ اس کی تیاری میں کام وعمل کرتا ہے۔ جنانچہ آپ اس کی تیاری میں کام کے لیے کچھے نہیں بھتا کیا آپ اس کی تیاری کے دوران کو کھا لیتے ہیں اور اپنے قادم کے لیے کچھے نہیں بھتا کیا آپ اس کی

المحول كے زمرسے نبیں بيتے ؟ -الرمها را كهانا كوشن مو، يا جاول ياسبزي يا ملوه مونوان تمام استبارمبن سے اپنے نادم کے لیے مجمد ترجم باتی رکھنے کا اوران میں سے بعن استباء اس کے لیے چیور کراس برظلم وزیادتی نہ کریں اور لینے آب کو تکبر وغروراور طرائی و فرسے بیائیں۔ اگر تھارا یہ نمادم یا نوکر نہ ہوتا تو آپ اس قدر لذید کھا نانناول مذكرت اوراس قدرمیمی اور لذنیر چیز كونه بی سكت اسى طرح أب ابنے توروں كومى ديدا سى باسس بہنائيں جيسا كر أب خود ببنتے ہیں ،خوا ہ یہ باس من کل الوجوہ اس نباس کی ما نندبنہی ہو۔ کیونکم مقصودا ورمدار وانحصار توغم نوارى اورغم كسارى برسب مساوات اوربرلحاظ سے برا بری مروری نہیں ۔ حضرت ابومريره رضى الله عنه كى مديث بإك مي بهد كم حضور محدرسول للد صلى الترعليه والهومم في ارشاد فرما با :-" جبتم میں اسے سی تنفس کا نوکرا ورخادم اس کے لیے کھا نالے کرعاصر خدمت بوتوا كروه اس كوليني بمراه نه بطائے تواس كوميا بيئے كروه اسس كو اكك لقمه كيرادب يا دو لقم دے دے يا ايك نواله يا دونوالے دے دے کیونکہ وہ اس کی بختگی اورمضبوطی د نوراک کھلانے کی صورت) میں اس کا دوست اورسائقى بے " ررواه البخارى) بس غرض ومقسود يرسيم كران كينفوس قناعت بسند بهول - اوريه این مالت پردامنی ربی ا وربهی حضور انور ملی التعلیه واله و مم کی فوت اطهر نے اس امرسے مطلع فر ما باسے کہ مم اپنے خلام کو ا بیدامور اور کا مول کی کلیت من دیں جوان سے لیے شاق مشکل اور ناممکن مہوں ران کی قوت سے باہر ہوں

ان کی جدوجہدسے نامکن اور محال ہوں - بلکہ ان کوابسے ہی امور اور معاملات کی حدوجہدسے نامکن اور محال ہوں - بلکہ ان کوابسے ہی امور اور معاملات کی سکے دخاوم اور توکر گھر ا اوراکتا رجائے۔

اگر ہم اینے خلام کوامورشا فہ اور شکل ترین کا موں کی تکلیف دیں توہا ہے سيے واجب اورمم برلازم سبے كم مم اپنى جانوں سسے ال كى الداور تعاول كرس یا اینی خدمت کے لیے ان کی مجمع رمنائی کریں۔

سريتِ مذكوره مي ابنے خوام سے تعاون اورا مداد كى مفنن سے - اور خادمول وتوكرون كى المادوتعاول كے بالے مبرسبے، ان كے درج اورفعنيات کی بہندی کے بائے میں ہے۔ ان کے حقوق کی تنبیہ اور آگا ہی کے متعلق ہے کہ ان کے سرواروں اور ائمہسے فرائق اور غلاموں کے حقوق بوسے کیے جائیں۔ ا وراہل خاندان کواس امرک ہدامیت کے باسے میں ہے کہ وہ لینے خوام سے عدل وانصافت کریں اورو و انوت وموردت کے رابطہ کورہ مجوریں ، مزمی منافع کے یا ہمی تبادلہ سے گر ہزکریں -

اس مدیث مبارکر میں اس بات کی نہی اور ما نعت سے کہ ہم اپنے غلامول كو بُرا عبلاكہيں اوراس سلسلے میں اپنے غلاموں وضام كے مال باب كو بڑا عبلا نهي جسسے الخيس كزندا ورىكليت بېنجتى ہو۔ يا خدام كى قدروتميت ، اور

عزت ومنزلن گرقی ہو۔

يس اسلام كايرنظام عدالت وانعامت سے۔ يه اس كاموقت سے سر غلاموں اور نوگروں کے سابھ نرمی اور بہترین سلوک کیا مبائے۔اسلام کی تعلیم اور نرغبیب بہ سبے کر کا رکون کی تعبیلائی اور نیمر نواہی کو تدنظر

کیا نوکروں اور نماد موں کے سلسلے میں دبن میں اس کے بعد بھی غلامی اور ذىت كى كوئى صورت باقى دىتى بى بركزنهين! تویه دمین کس قدر عظیم ہے اپنی شریعیت میں اور اپنی دائمی سنہری تعلیمات میں، جو کہ تما می وعام اور چیو طے طریعے بھی کوشامل ہیں۔



#### صِلهُ رَحِيْ

یہ بات تواظہر من الشمس ہے کہ امت اسلامیہ ان تمام اسلامی خانوادوں اور قبائل کامجموعہ ہے ہو سلان افراد پر شخل ہے۔ چانچہ جب خانواں کے جملہ افراد آئیس میں متصل و مربوط اور شظم ہوں گے، قبائل اورا سلامی خانواد مربوط اور پیوستہ ہوں گے، قبائل اورا سلامی خانواد مربوط اور پیوستہ ہوں گے تو اس وقت امت اسلام بہ کما حقہ اسلامی اسلامی کہ معدود کے کہا نے کی حقدار ہوگی اور تقیقی مسلان ہوگی اور جو کچھ الشر تبارک و تعالی نے اس کو تکم فرایا ہے ، وہ اسے قائم کرنے والی ہوگی اسلام کے تعدود کے نزد بک کھڑی ہونے والی ہوگی ۔ برمعزز اور قابل اوب وستائش ، رعب و دبد بہ سے مملو اور مالحہ و پاکنے و ہوگی ۔ کیونکہ الشر تبارک و تعالی نے اس امت کو ذمین میں باقی رکھنا ہے۔ اور اس کے افراد کو بھی ، تاکہ وہ لیتے بہند یہ و اور ختار آخری دبن کو بھی باقی سکھے اور اس کے لیے" سلطان " قوت و اور ختار آخری دبن کو بھی باقی سکھے اور اس کے لیے" سلطان " قوت و شوک نے نے وال سکے کے تھا میں کی املاد و

نفرن کرے جنامچر صفور علیال الم کی امت "خیرامت "ہے۔ جوکہ لوگوں سے لیے بکالی کئی ہے جن کی کا حکم دیتی ہے اور ٹرائی وبے حیائی سے

تولي برادران امن مسلمه! بهال سے بمارے لیے بدامرواضح ہوجاتا ، كروه كونسي حكمت الهبيه عادله بهيس سي قطع رحمى كوجرم اور قابل مسترا گناه قراردیاگیا ہے اورابیہ لوگوں کی عاقبت براس بیے ہے کہ وہ اسس واجب اورلازمى امركوادانبس كرتے جوحقوق ال كے قبيلہ كے ليے واجب ہوئے ہیں یا قوم کے بیے ہیں ۔ نیز اس لیے کہ ان کواس کی کوئی بروانہیں ہونی كم قطع رحمى سيكس قدر صررعام وغاص مرتاب، يه صرر ونفصال قوم و تبيله ا ورخاندانوں برا ترانداز ہوتا ہے۔ لیس اللہ تنارک و نغالی جس کے لیے بند فرماتا ہے اس کو توفیق ارزانی فرما تا ہے اورجس امرکے لیے لیے ندفرمانا جا ہے، للاستبروه حكمت اورخروالاسبع

اور " رحم" کی دوقسیس بین "عام" اورخاص" -

رح عام تووه دینی اوراسلامی رابطروتعلق سے جوتمام مسلانول کے فراد كيعن مب سي بعن افراد كوملاتا اوران كارابطه وتعلق قائم كرتاب اوربير رابطه وتعلق زمین کے تمام ممکووں میں ہوا کرنا ہے۔ یہ وہ دینی و مذہبی رابطہ و تغلق عظيم وجليل القدر سبي جو بطورانعام الترتباك وتعالى نے تمام سلا فدار كو عطا فرما بالبعد يمتى كروه اس عظيم وجليل القدر درشته سع بهائى بها في بين حتى كم التُدسبحانهُ وتعالىٰ في ارشاد قرمايا سبع: -

النَّمَ الْمُوْصِنُونَ لِنْحُونٌ لِهِ اللَّهِ اللَّهِي

اورارشادر افی ہے،۔ فَا صَبِی اُن ہِنے ہیں ہے۔ فَا صَبِی اُن کِی اِن کے نفل سے تم الحقانا کے انا کی انا کے انا کی انا کے انا کی انا کے انا کی انا کے انا کے انا

یه وه "عام رحم سب سب کا جواز الدملانا باهی محبت وعاطفت نیر توابی اور تعبلائی ، عدل وانصاحت الدوا جب و صروری حقوق کی او انگی سے ہوتا سب اور ان واجب حقوق کو قائم کرتے ہوئے حسیب استطاعت اور حی المقدل اسلامی معاشرے کی معبلائی اور شہادت وغیابت ہیں اس کا دفاع کرنا ہے۔

«رجم فاص» و ه رضته داری اور تعلق ہے جو کہ فاندان کے افراد کو باہم مراج کرتا ہے اور جوات ہے اور لعبن افراد کا بعض افراد سے رضته طاقا ہے۔ جیسے والد، چیا ، مامول وغیرہ کا رضته د

یه وه درم خاص می موسی کو طانا و اجب سے اوراسی سے دیم عام بھی متصل ہوتا اور خراتا ہے۔ اس میں مزید بھی اوراستحکام اس وقت پریابوتا میں مزید جب کہ اقارب اور درست تر دارول پر خرج کیا جائے اورجب رشتہ دارول میں مزید حفاظیاں سرزد ہول تواس طرح ان سے عفو و درگزرا وراصلاحی اقدام سے مزید حفاظیت کی جاسکتی ہے۔

غرضیکه صدر حی ابنی بردوا قسام کے ساتھ خیرو مجلائی ، خیرخواہی اورا بھائی کے رستوں بر سے جاتی اور جائی اور مجلائی کا موقع میں آتا ہے۔ اور برائیوں دگنا ہوں کا دفاع اور بجائی اور مجاتا ہے۔ یہ سب کچر حساستطاعت اور بجائی میں ہوجاتا ہے۔ یہ سب کچر حساستطاعت اور طاعت و فرا نبرداری سے ہوتا ہے۔

اور طاعت و فرا نبرداری سے ہوتا ہے۔

ادیٹر تیا رک و تعالی کا ارشا درائی ہے :-

له يم سرية النساء أبيت ١٠٣-

توجمہ، توکیا بھانے یہ مجھن نظراتے ہیں کہ اگر بھیں حکومت ملے تو زمین میں فساد مجھیلا کہ اور اپنے رہنے کا وو ۔ یہ بین وہ لوگ جن براکند نے لعنت کی اورا نعیں حق سے بہراکردیا اوران کی آنھیں جوڈویں ، توکیا وہ قرآن کو سوچے نہیں یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بعضے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے بین دلوں پر ان کے قفل کے بوٹے بین یا بینے بین کے بی

قَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُوكَيْنُمُ اَنْ تُوكِيْنُ وَ اَنْ تُعْشِيدُ وَا فِي الْاَرْمِي وَ اَنْ تُعْشِيدُ وَا فِي الْاَرْمِي وَ اَنْ تَعْشَا مَحْمُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا صَحْمُ اللّهُ مَا صَحْمُ اللّهُ مَا صَحْمُ اللّهُ مَا صَحْمُ اللّهُ مَا صَحْمَ اللّهُ مَا صَحْمَ اللّهُ مَا صَحْمَ اللّهُ اللّهُ مَا صَحْمَ اللّهُ اللّهُ مَا صَحْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

تا طع دهیم مسرت بنه کامفهوم ومطلب به به کوقطع تعلقی کرنے والا سابقین کے معرف بنا کامفہوم ومطلب به به کوقطع تعلقی کرنے والا سابقین کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بکہ جنت میں اس کا دا قطم ناسب حد ترک مؤور کر دیا جائے گا۔ اس طرح کر اس کی عقوبت اور مزاکی مدت اور عرصہ پورا کرنا ہوگا۔ کیو بکہ اس نے واجب عقوق میں تغریط سے کام لیا اور ناجائز امر کا اس کا میں اندیکا ہے کی اس امر کو منقطع اور منعصل کر دیا جس کو جوڑ نے اور طانے کا میکم الشرتیارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔

ميجين مي سبدنا حفرت الدهريره رضى التُدعنه سعة مروى به صديت باك

بے کر صنور محسدرسول النوسی النوسی النوسی واله و کم نے ارتبادف رمایا: ۔
منی احتِ آئی ہوتنی اس بات کولپند کر ہے کہ آئی ارتبا کولپند کر ہے کہ آئی ارتبا کی ارتبا کی ارتبا کی ارتبا کی ارتبا کی اور میں کشائش و و بنسا کے فی اور میں افاقہ کی گنائش و بینسا کے فی اور میں افاقہ کی گنائش فی اور میں افاقہ کی گنا جائے ہے کہ فلیصل دھ میں افاقہ کی کنا جائے۔

اور عمر کوئتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں تا نیراور زیادتی ہوگی - اس طرح کہ النٹر تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرائیگا اوراس کی عمر میں ہی اس کواعالی صالحہ کی توفیق عطا فرائی جائیگی ۔ اورا بسی الیسی نیکیاں کرنے کی توفیق جائے گی جن کی سرانجام دہی میں وہ شخص الیسی نیکیاں کرنے کی توفیق جائے گی جن کی سرانجام دہی میں وہ شخص ہی تا کام و تا مراد ہوگا جس کی عمراس شخص کی نسبت لمبی وطویل اور رزق و دولت کثیر ہوگی ۔

بزارنے اسنا دجیدسے صنورنبی اکرم صلی الله علیہ والہ سے روایت فرائی سے کہ سرورعا کم صلی اللہ علیہ والہ وکم نے ارتباد فرایا: -

حبن تفضی کو بیر بات بپسند مهوکه اس کی عربی امنا فر مهو، اس کے رزق میں فراخی اور وسعت مور اس سے مرائی کا فور، اس سے مرائی کا فور، اور منداب مل مائے تو اس کو اندکا تو مرزا جا ہئے اور مسلم رحمی کرنی جا ہیئے۔

من سرة ان يت لك لك في عمرة و يوسع لك في مرة و يوسع لك في دنته ويد نع عنه صيتة السوء فليتق الله وليصل رحمه أ.

انا الله وانا الرحلن ات الله يعسم بالقوم الدة يادَ وينمُوله عد الدموال شا نبطد بعضهم الى يعص -تيل؛ وكيت ذلك بإرسول الله ؛ قال بصِكتهم ارحا مسهم

ي التُدم و اورمي رحمن مول - المامشيد الله تبارك وتعالى قوم مصمالك كى تعمر فرما تاسيداوران كرب نياه مال وولت عطا فرماتا ہے جبت کے کم ان میں سے بین ، بعن کی طرف و تھینے دبين عرض كياكميا يا دسول التدملي الشر عليه والرولم إكس طرح ؛ تواب نے ارشاد فرمايكم ان كاصلوحي أوروشت استواد کرنے کی وجہسے۔

تدنزى شراعب من مصنور مرزوملى الشرعليد والروسم كى بيري معرف مباركه ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

و الندتبارك وتعالى ارشاد فرما كا به مين الندمون مين دهن مول مين نے رحم کو پیدا فرمایا اور حم کے لیے میں نے اپنے اساء دنا موں میں سے ایک تام بكالاربيس جس نے رخم كو دوا، بن اس كونت كروں كا اورجس نے رحم كو منقطع كيا بس اس كونقطع كرول كا-"

بخارى شراهب مي اسنا وميح كے ساتھ حعنور محدرسول التدملی الترعليہ والدم کی دات المبرسے مروی سے کہ آپ نے ارشاد قرمایا ،۔

لبیس الواصل بالمکافی مدری کرنے والاو مخس بی جوبراد كردومرول سے بے نیاز كرف، بلكم درخقیقت و شخض ملدر حی کرتا ہے جو منقلع شده اور کا مے ہوئے رشتے کی کا

و مکن الوا صل اللذی اذا قطعت دحسه و صلها۔

صدیف بالا کامنی بر به کریس نے صلہ رحی کی اور دوسرا شخص ملہ رحی پر
آ مادہ ہوگیا تدوہ ابنے رسستہ داروں کی صلہ رحی برات کو بدلہ اور جز اکے طور بر
ان سے صلہ رحمی کررہ جے بینا بی بیکا مل اور پوری رستہ داری کرسنے والا
نہیں ۔ بلکہ در مقبقت صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ بے جس کے ساتھ کوئی قطع رحمی
کرتا ہے نو وہ اس سے رستہ داری کو جورتا ہے ۔

مسلم شریبت نے اپنی میمی بین میریث پاک روایت فرا فی سے کرایک سخفی سنے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والدو لم المبرے کچھ رشتہ دارہیں بن کے ساتھ میں صلم رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے درشتہ نواز دیتے ہیں۔ میں ان برا حسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی اور برسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان برا حسان کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جہالت کا سلوک ان کے ساتھ علم سے بیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ تو حقور رہر نور صلی اللہ علیہ والہ و لم نے اس شخص کو جو جواب عطافرایا وہ اس طرح ہے:۔

اگرواتهی تم اسی طرح به وجیها کرتم نی کها ہے توگر بات کم است توگر بات کرسخت گرم برت بی بیل اور بیر قوف بنا دہے بور اور انٹر تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بختا ما ایک مدد گاد و مواون بہیشہ مختا ما ایک مدد گاد و مواون بہیشہ کرتم اسی حایت فرائے گا ۔ جب تک کمتم اسی طرح اسی حالت پر قائم مرم سے د

ا فَ كُنْتَ كَمَا تَسْفَهُ وَكُانَهَا تَسْفُهُ وَكُانَهَا تَسْفُهُ وَكُانَهَا تَسْفُهُ وَلَا يَزُالُ الحَارِّ... ولا يَزْالُ مَعْكُ مِنَ الله ظهير معك من الله ظهير منا دُ مُتَ على منا دُ مُتَ على منا دُ مُتَ على فُلْكُ .

اورصح ابن حبال میں سبدنا حضرت الو ذر رمنی الترعنه سے مروی سے

كراب في ارشاد فرمايا، مجيمير في الترملي الترمليد والدولم نع خصال خرك نصیحت و تاکید فرمائی ہے ، مجھ صنور نے یہ مکم فرمایا ہے کہ میں لینے آب سے بالا ترا در ملندم تبه و العالوكون كى جانب منه د كيجون ملكه اين سعكم ترا در غريب وگوں ی طرف بھاہ کرول معنور علیہ العالوة والسلام نے مجھے سکینوں سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ نیزیہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کے نزد کیب اور قریب ہول - مجھے آب نے فرمایا ہے کہ تواہ میرے رہ نتہ دار مجے سے بیٹے ،ی کیوں بر بھیرلیں میں ان سے صلہ رحی کروں ، اور مجھے صنورانور صلی التّدعلیہ والہ و کم نے حکم فرایا ہے كرمين الله تبارك و تعالى كے حكم كى بجا آورى ميں كسى لامت كرنے والے كى بروا نذري - اورصورا نورسى الترعنيم والهوم نے مجھے ارشاد فرمايا ہے كم میں تن اورسے بات ہی کہوں ، نواہ یہ کطوی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نے مجھے عكم فرما يا بد كرمي لا حول ولا قوة الا بالتدالعظيم "كبترت براهاكرول - كبونكه بير جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذى شريف من حضور عليه الصلوة والسلام كى يه ميم صديث باك مروى ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ،۔ کوئی الیساگنا ونہیں جس کی عقد بت اور

کوئی الیماگنا و نہیں جس کی عقوبت اور مزا دنیا میں اس کے مرتکب کو طبدی مزا دنیا میں اس کے مرتکب کو طبدی مذیل دنیا میں اس کے علاوہ انفرت میں تھی اس کے علاوہ انفرت میں تھی اس کو گنا ہ اور جرم تکھا جاتا ہے در فرن میں قطع در فرن میں قطع مرتبی کے گنا ہ کی مواسلے گی ۔

ما من دنبر احدى ان يعجل الله تصاحبه العقوبة في البدنيا مع ما يدخوله في الأخرة من البغي و قطيعة الرحم.

٠٠ انتهائى جىلى اورنىك اورجىدى سى نواب عطاكسنے والى اجمائى ، اور عبلائی صله رحی سید و می که معنی گھرانوں کے لوک فاجمہ، فاسن ہوستے ہیں لیکن مله رحمی کی بدولت ان کی تعداد میں بھی ا منا فیہوتا ہے اور مال و دولت میں يمى امنا فرموتابيع"

امام احمد رحمه النوسند اسنا و محمد ما عدید رو ابن بان قرائی داس روا بن کے داوی تقدیمی کر مضور انور ملی النوعلیہ والدو کم سے یہ مدیث باک موی ہے کہ آیا نے ارشاد فرمایا:۔

ات اعمال بنی ادم مرجعات کوئی آدم کے گناہ بارگاہ سبالعزت مى يىش كىيد ماتى بى اورتطع رحی كرتے والے كاكوئى تيك عمل قطع رحمی کی وجہ سے سروت قبوليت اورباريا ي مامل بين ريا.

طبراني شرابت مي سبيدنا معزت عبدالشرين مسعود رمني الترعنه سعمروي بهے کہ ایک دن مفور مرزوسلی الشرعلیہ والروعم مسحکے بعدا بجب ملقہ می تشریف فرا سے كرآپ نے ارشاد فرايا:-

ميئتمين النركا واسطه دبجرتم سع بيردريا كرا موں كرتم من طع رحم كون سے؟ توايك شخف ندومن كمايس يا رسول الترصى التر عبيوسم إصنوب نيقرابا يبال سعيط ماؤكيوكم لني بدوردكارسه دعاكرنا ملمخ بب ادرقاطع رم کے لیے اسان

انش الله قاطع رحير؛ قال انا - قال فاخرج عنا ماتنا نوبدان ند عوا رتبنا، وات ابواب الشماء مغلقة دون قاطم

تعرمن کل خمیس

دليلة جمعت فلا

يقبل عمل قاطع

### زنائسے فاندان مناه ورباد ہوجا ترین

قتل وکفر کے بعد زنا کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ

زنا کی عار سے بہت بڑے اولیجے گھوانوں کی عربت خاک میں مل جائے ہیں۔ تناکی

اوربڑے بڑے اولیج مئر اس کی وجہ سے خمیدہ ہمور مجک جاتے ہیں۔ تناکی

وجہ سے انتہائی دیراوربہا درا فراد بزدل اور ڈرپوک ہموجاتے ہیں اورائیں بُزدل

کا شکار ہوتے ہیں کہ کوئی ووسسری بزدلی اور ڈرپوک ہونا اس کا مقابلہ

نہیں کرسکتی،

اور زناایب انتهائی سیاه دصبه و کلئک کافیکه ہے جوکہ اگرسی خانوا دے کی ارزخ سے مخی ہوتواس کے تمام سنید صفحات کوسیا ہی میں ڈبودے گا زناایسا گھنا وُنا اوراندھیرا جرم ہے جواگر کسی قرم میں ہوتواس کی بُرائی مرف نا ندان کی اس عورت اور خاتوان کک محدود نہیں ہوتی بلکہ یم تغدی برائی دوسر افراد کومی ابنی زداور لیدیل میں لے کرمیسم کردیتی ہے۔

جنانجرا ببرمجيلى ساير عبل كوكنداكرديني بساور ديمين والول كي بگامول میں ان زانی عورتوں اور مردوں کے باسے میں جوتصور بیدا ہوتا ہے اس کے ا تراب تقبل مي مي ما في رست بي - به وه عاد اور شرمتد كي سي حس كي عمر انتهائی طویل اورلمبی ہوا کرتی ہے اور پینقص ورشرمندگی نسل بعدنسل نمتقل ہوتی یلی جاتی ہے اور مبیعے جیسے زنا اپنی طویل عرکے ساتھ طینے سامنے بڑھا ناہے اس کی شکل وصورت انتہائی قباصت اور برصورتی میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زناکو بھی فتم کرے اور زانی کو بھی ملیامبیط فرطئے۔ جونكرزنا اس قدركهنا دُنا اورفعل شنيع ب ادراس كى مقداراس طرح کھٹیا وردیل ہے اس سے ہا سے پاک بروردگارنے ابسے شخص کو جوشادی شدہ ہونے کے باوہود اس فل شیع کا مرکب ہو، اس کوقتل کردینے کا حکم

رہا کوارا زاتی، نواس کوزناکی با دامنی میں ننگوکوڑے لگائے جائیں۔
اس طرح کرکوڈے لگائے جائیں کے دوران اس پررجمت درافن نہیں جائے
اور پرسنواجی اس کو مُومنین کی موجودگی میں دی جانی چا ہیئے تاکہ لوگوں کی
موجودگی میں اس کے دل کوجی وہی ہی تکلیمت وا ذریت پہنچے جیسے کواس کے
بدن کو تکلیمت پہنچتی ہے۔ جنائچہ اس سزامیں مردوعورت برابر ہیں، امبروفقر
ایک جیسے ہیں، نوجوان اور بوڑھا مساوی ہیں۔ حاکم ومحکوم، عربی وعجی کا
کوئی انتیاز وفرق نہیں، چنائچہ زائی کے یہ دنیوی اوراس جان کی سزاہے۔
دہی زائی کی اُخروی جزاروسزا، تو اس کوسس کرعقل اورد ماغ گھلے مگاہے
عقول وفور جذبات میں آجاتے ہیں۔ حسرت وافسیس سے دل مکرا مے کمروالے
موجوان نے ہیں۔

اسسلید میں مقادا یہ نقین رکھنا اور جا نتاہی کا فی ہے کہ فقط ایک ذیا سے
ساط سال کے عابد کی عبا دت اور برائے نیکو کارکی نیکی منا تع ہوجاتی ہے
بیسا کہ مدیب باک کو این حبان نے ابنی میں عیں اور امام احمداور طبرانی
نے روایت فرایا ہے۔

اور صنور فرنده ملی الله علیه واله و لم کاار شادگرای ہے ، ۔

اور صنور فرنده ملی الله علیه واله و لم کاار شادگرای ہے ، ۔

الم عبادین کی عور توں کی عزت وحرمت قاعدین رغیر مجابد اگر سی تعقی کو الانی ہے جیسے کہ ان کی ماکس کی حرمت اور عزت ۔ جنانچ جابد اگر سی تعقی کو اپنے گھر بارکی حفاظت کے لیے چیوٹر تا ہے لیکن وہ اس میں خیانت ، اور بے ایمانی کرتا ہے تواس کو قیامت کے دن کھر اکر کے اس کی نیکیوں سے جابد اس قدر نیکیاں لے لے گاجس قدر اس کی پہنداور مرمنی ہوگی ۔ بعدا زاں صنور فراس کی اندر علیہ واله و لم ہاری طوف متوجہ ہوئے اور ارشاد قرایا ، بخار اکیا فراس ہے ؛ دروا ہ سے وابو داؤدی

اس نعطرناک، ڈراؤ نے اور شکل کے دن انسان کی نیکیوں اور حسنات کے بارے میں جس طن کے ساتھ فیصلہ ہوگا وہ زنا ہی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ زانی کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی نہ چیوٹری جائے گی۔ بیس اس کے بعداس شخص کے فیصلا نے کا فیصلہ آب نو دیجئے جس کی کوئی نئی نہو۔ اس طرح شرایت انسان کے گناہ اس طرح شرایت انسان کے گناہ اور ڈھٹیا انسان کے گناہ اور ذنا سے بزرج م ہے۔ اور جاہل شخص کے زنا کے بارے یا سے بزرج م ہے۔ اور جاہل شخص کے زنا کے بارے والے فیصل کا زنا کرنا کو نہیں کہ کوئی کا زنا کرنا بھی کہ کہ وہ بھی عالم شخص کے زنا کہ نے برابرا ورسا وی نہیں۔ بوار ہے کی ماننہ ذنا کرنے کے برابرا ورسا وی نہیں۔

مبي اس كى رامنائى معنور مُرزور صلى التعليه وآله و مم معم متدر خبر ذي الشاح

كراى سے جى متى ہے جس كے مطابق آب نے ارشادف رمايا ،۔ تبين افراد اليعيب كرحن سع المعتمارك تعالى قيامت كے در فلکود فرائے گا، مرمى ان كا تزكيه فرا ميگا اورىز بى ان كو نظريمت سعديم كانيزان كميلي دردناك دالمناك عذاب سع- يوفها زانى العبولا بادنتاه ادر تنكبر متاج ونقير ( کمبراق، نسائی )

ملاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا بنظراليم و لهم عذاب اليقر شيخ زاتٍ دملك كذابٌ و عائل مستكبرٌ ردام الطبران والنسائي

اور صور برنور ملی الله علیه واله و لم کا ارشاد کرامی سے:-

و بلات بدایان سربال ہے۔ اللہ تبارک وتعالی جس کے لیے بسند فرما تاسبے۔ جب کوئی شخص زناکرے نواس سے ایمان کا سربال آثار دیا جاتا ہے۔ اگردہ توبر کے تواس پریہ لولا دیا جاتا ہے "

صریت بزاکوابودافد، ترندی، حاکم میهتی سفدوایت فرمایا - اور یہ الفاظ بہتی مشربیت کے ہیں۔ اسی طرح کی روایات بالمعانی اور بھی احادیث یں ۔ اوران امادیث مبارکہ میں سے وہ صریت پاک بھی ہے ہے بخاری اور مسلم شرایت میں موامیت فرما یا کیا ہے۔

لایزنی الزانی حین یزنی نانی جب زناکرتا ہے تو وہ کومی

وهومۇمت - تېس بوتا ـ

چنانچر مدریث نباک طا ہرزانی کے اہمان ک نفی کامنتفی ہے۔ بہنا تحییہ اليهاكرنے والاكا فراور مبيشه مبيشه ابل دوز خيس سے بوكا - اكروه اس كئى و محناه برمع ره كراور تنبته الاه ك ساعة بلا توبه اس بهت طرك كنا و پر مركبا تو

اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا تھ کا نا دوزخ ہے۔

مدیث ندامیں اس فاحشہ وبرائی سے بوزجر و توبیخ الد بھیکار ہے اس یں اہل بھارت وبھیرت کے لیے عبرت ودرس ہے۔

یہ بی ممکن ہے کہ صدیف مرکورہ میں ایان سے مراد ابسا ایانی کا مل ہے بومطلوب ہے اور اس گھنا وُنے جرم سے اس میں عبب و نقص پدیا ہو جا اسے ۔ تویہ اس بات کے منافی نہیں کہ لانی مُون ہو ۔ لکین دیکھنے والاجب اس کے گناہ کو دیکھے تواس کی نگا ہوں میں کا فرادر مُون کے مابین فرق نہیں اس کے گناہ کو دیکھے تواس کی نگا ہوں میں کا فرادر مُون کے مابین فرق نہیں اس مرح کے ایس طرح کے ایس طرح کے اپنے اس گھنا و نے جرم پر اس کی خوشیوں کا کوئی مٹھکا نہ نہیں ، کیونکہ زنا اس کی خواہش اور محبوب مشغل ہیں۔

بهرمال مدین ندکوره می زانیول کے بیے خوت، دراور جبیا بک مزاہد جوانسان کے دویکے کھڑے کردیتی ہے مصوی طور پرالیسے لوگوں کے لیے اس میں درس عرب سے جوانت یا رکے حواقب و نتائج سمجھتے ہیں۔

غلاظت اورگندگی کے کھاظ سے زنا کے درجات مختلف ہیں ۔
چنانچہ کا فر، محارب ورت، ذمی ورت اور سلان عورت کے زنامی قرق
اتبیاز ہے۔ اسی طرح صرف سلمان عورت سے زناکرتا اور بڑوسی کی عورت سے زناکر نے میں فرق ہے اور بڑوسی ونزدیک ترین بڑوسی کی عورت سے زنا کرنے میں کرنے میں فرق ہے۔ اسی طرح نزدیکی اور فریبی مورت سے زنا کرنے میں کرنے میں میں دہنے والی پڑوس سے زیادہ نزدیکی میں دہنے والی پڑوس سے زیادہ نزدیک میں دہنے والی پڑوس سے دیادہ نوریک میں دہنے دیادہ نوریک میں دہنے والی بردوری میں دیادہ نوریک میں دیادہ

جنائخه محايد كي بيري سعے زنا كرناكسي دوسري عورت سے زناكر فے سے

زیادہ گنا ہ اور سخت عنداب کا کام سے۔ اور کنواری وشادی شدہ عورت کے سائن زنا کرنے میں فرق سے، اسی طرح قیس علی ندا۔ اس امرکی سانب مصنور برُنورصلی الشعلیه واله و مسنه ابنے مندرجه ذبل ارشادگرامی میں ہمیں تنبیبہ فرمائی ہے:۔ اگر کوئی زانی دس عورتوں سے زماکرے لات يزنى الرجل بعشر توبياس براس معامان ترب كرو نسوة ايسرعليهمن ال اینے باوری کی عورت سے زنا کرے۔ يزنى بأمدة جاري

اور صنور بر نور سلی الندعلیه واله وسلم کی ذان اقدس سے مروی ہے کہ آب نے ارشاد فرمایا:۔

"جب استخص کی تمام نیکیاں ختم ہوجا بیس کی توبہ صرف برا بیوں ، اور استخص کی تمام نیکیاں ختم ہوجا بیس کی توبہ صرف برا بیوں ، اور استخصاص کا کراس سے ہوگا اس طرح کراگراس نے اس کے بعد کوئی السی تھی نہی جواس کوجنت کا اہل بتاھے " اگرزناجىيى قحش برائى كااكيەفىل دوزخ اورجهنم كاسبب بور، لىيەتىخى کے لیے جس کی ساری نیکیاں اور بھلائیاں عبادت ہی ہوں نومخرم قاری کا اس بایسے میں کیا ارشاد اور خیال ہے ایستخص کے متعلق جیے اس کی سرمگاہ تے اپنانوکرا ورغلام بنا دیا ہے اوراس کے سوااس کاکوئی میارہ کارنہیں کہوہ ایب دن بیس کئی د قعه زیا کرے اوراس طرح و و لگاتارا بنی زندگی میں کرتا ہے اوراس کے علاوہ اس کو بہ بھی علم نہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں ۔ لیس و و جانوروں

التدى بناه الدفي كانه كرخ ي دعاكرت بي اورم التركي عصب الدعم سے اس ی رحمت کی بناہ کیا تے ہیں۔ ابک اورطری سے یہ صدیث مبارکر مروی سے ،۔

« زانی مردون اورزانیه عور نول کی شرمها بول سے ایسی زبروست بربو بیلےگی چوالیہے اہل دوزخ کوا ذبیت و تکلیف دے گی حفول تے زنا نہیں کیا ہوگا۔ یہ محن اس کی بدلوک سختی کی وجہسے ہوگا "اس کا مطلب یہ ہے کہ بے بدلو، اور ز مردست گفن اس قدر سخت بهوگی کم اس مسالیبی زبر دست ا ذبیت و تکلیف ہوگی جومومن اہل دوزخ کو نود دوزخ کی سختی سے زیاد ہ مسوس ہوگی اور دوزخ کی تکلیت وا ذبین سسے بیرانندوز بردست ہوگی کہ لوگ اس کواتنا محسوس نہیں کریں سے جس قدرزناک بدبرسخت ہوگی۔

اور بلامشیه به سلراندا وربد بو تو شرمگا بون میں ہوگی کیونکه شرمگا ہیں ہی ہیں جفوب نے لذت گنا ہ کا از کا ب کیا۔ بس می یہ ہے کہ شرمگا ہی عذاب ، اور تنکلیت عجیس - اور جیب دوزخ بین بھی مومن ہوں ۱۰ وران کی تعدا د توالٹرتیار وتعالی کو ہی معلوم ہے تو اخیس ان کی شرمگا ہوں اور فروج کے ذریعے ہی عداب میں مبتلا فرمایاجا کے گا۔ اور تو د زانبول کے اجمام کو جو عظاب ہوگا وہ اس زياده سخت نرسير

مم الندس وعاكرتے بيں جورجم وكريم سے كروہ لينے خصوصى فصل وكرم اورا حمان سے اس عذاب سے بجا کئے۔

ابولیلی، اِحمد ابن حبال نے اپنی میں میں اور ساکم نے مضور تر تور صلی النّعليه والهواكم كم مبيح روابت موى فرا في سجه در بوشخص البسي مالت ميں فوت مواكم اس نے مميشر شارب نوشي كى تفى، نو

السُّد تبارك وتعالى اس كوغوطم كى نهرسے باتى بلائے كا مصوركى باركا واقدس مين عرض كيا كيا بإرسول النَّد صلى النَّد عليه والهوسلم! نهرغوطركيا بهيم؟ نو محضور

علیهالصلوق والسلام سنے فرمایا - بیالیسی نہر سے جوزانیوں کی شرمگا ہوں سے بچوئے گئی ۔ اور زانیوں کی شرمگا ہوں کی سطیجوئے گئی ۔ اور زانیوں کی شرمگا ہوں کی سطراند وبدبو سے اہل دوزخ کوا ذیست و شکلیف ہوگی ۔

بس شراب بین سخت مشکل اور شدیدگن و سے کیونکہ نثراب ام النبائث سے اور بین نظیم گنا و سے معرف نشراب ام النبائث سے اور بین نظیم گنا و سبے ۔ مدیث نشریب نے اس امری اطلاع بخشی کہ اس عذاب کا اتنیازی شدید بوتا اس طرح سبے کہ اس کا ارتبکا ب کرنے والا الی نہر سے بینے گا بوزا نیوں کی مشرمگا ہوں سے جہے گی ۔



### طلاق کے بارٹنے میں اسلم کے اوا ب

غيرشروع طلاق وه طلاق ميرجواسلامي خاندان كي بنيادي بالكرركدويتي ہے اوراس کی بنیادوں کو کھو کھلاکردیتی ہے۔ اس سے است کی وسرت اور اتجادیاره باره موجاتاب - دلول می بغض وصدودشمنی بیدا موتی سے اور خفی و پوت بده اشیار اس سے آشکارا موماتی میں . زندگی کے معاشرے میں پرسے زیاده نقصان دینے والی چنرسے اور ملال اشیار میں سے طلاق الله تبارک و تعانی کوسی سے زیادہ تابیندہے۔ جنانجی تنی اس طرح کی صیبتیں جیس اور ا مغول نے خاندانوں کو نہ ویا لاکھ کے رکھ دیا۔ اور قبائل و خانوادوں کی محبت کسقدر منائع ورا رُگاں ہوئی اوران جوڑوں کے مابین طلاق سے تغریق ہوگئی جن کے ودمیان الله فر مودت ورحمت بدا فرما دی هی - اس طرح مطلقه بیوی ، اور طلاق دبني والع نفاوند كي بيع معن طلاق سع جرت واستعجاب اورضائع ہدنے کی انفاہ گہرائیوں میں جاگہے بجیکہ اعفوں نے والداوروالدہ کے اجتماعی

سایکو اینے سرول سے مقود پایا۔
جب بیمصیبت اور نابسند بات ما تجرب کارنوجوا نول سے معادر ہوتواس
سے انسانی نفوس کو سخت تکلیمت وا ذبیت ہوا کرتی ہے، توطلات اس پرمزیر
سے از ان نفوس کو سخت تکلیمت وا ذبیت ہوا کرتی ہے، توطلات اس پرمزیر
سنم اور طلم وزیادتی ہے کیو کہ طلاق ہی سے خوش قسمتی بدیجتی میں تبدیل ہوجاتی
ہوجاتی اور مودت ، وشمتی ونا بیاتی کی صورت انمتیار کرتی ہے ۔
بنا مراب ال من مدرت اگر سخت بھی ن ثاری علم الصلاح والسلام نے والسلام نے واللاق م

انام احال مزورت اگرسخت مول توشارع علیالعدادة والسلام نے طلاق کی اجا زت دی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ھبگوے سے گلاخلامی اور عینکا را ماصل کرنے کا طریقہ متعین موجائے۔ تا ہم شارع علیالعدادة والسلام نے کمال حکمت سے طلاق کے اس مہنقیار کوخاوند کے الحق میں دے دبا ہے کیونکہ عورت کی نسبت مولین آب برا ورا بنی جان بہذیاد و کنظول اور ضبط کیونکہ عورت کی نسبت مولین آب برا ورا بنی جان بہذیاد و کمری مواکرتی ہے کہرک ہواکرتی ہے کہرئ کے این میں نے اپنے مال سے مہر خرج کیا اوراس نے کہونکہ یہ خاوند دمرد) ہی ہے جس نے اپنے مال سے مہر خرج کیا اوراس نے دوجیت کی اعباء کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔

ارشا دالہی ہے:۔

جِن عِيدًا كُرِنَا وَدابِتِي الْمِيهِ كَي كُونَى قابل نفرت بات ملاحظه كراس كوطلاق

چنانچ جب فاوند بوی کے با سے میں بر مسوس کر ہے کہ وہ بدا فلاق ہے اور وہ اس سے نباہ کرنے کو نالپند خیال کر ہے، اس کوبہ بات بھی نو یا د رکھنی جا ہیئے کہ بیوی اس کے گھری خدمت کرتی ہے اس کے بچی کی نام ہدات اور حفاظت کرتی ہے۔ اب اس بیوی سے نیے و کھلائی کی توقع اور امید رکھی جاتی ہے۔

کیس فاوند کومٹا طلاق کے نتائج پر بھی فورکرنا جا ہیئے۔ بیوی کے خبلا اورالگ ہونے، منعہ ، نفقہ اور مہرا جل مؤخر کو واپس کرنا، بچوں کی زندگی کا تناہ ہونا اور اپنے مشعرال والول کے سابھ اس کی عداوت اور حتمتی واقع ہو جائےگی۔ اس کے علاوہ وگیر کئی نقصانات ہوتے ہیں جن کا شعورا وراحساس فاوند کو طلاق کے بعد ہی مواکرتا ہے۔

اس برمزبدبه که طلاق کی وجه سے به البیدامور بین متلا بوجاتلہ ع بواس کونا کارہ اور نکما کرد ہتے ہیں ۔ اس کا نتیجہ بیر ہواکر تا ہے کہ حمام اور

نا جائز امور کا مرکب ہونا ہے اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوجا آ ہے۔ چنا بخرالند نبارک و نعالی نے قرآن مجبد میں طلاق کو مرحلہ وار ترتبیب سے دينے كا حكم ارشاد فرا يا ہے جنا نجرارشا درتياتى سے:۔

الطُّلَاقُ مَوَّيْنِ فَإِ مُسَاكُ يَعِظُلاق دوبارتك ہے۔ بجر بعلائى كے بِمَعْدُونُ إِنْ تَسْدِيْجُ مَا مُعْدُوكُ لِنَا بِهِ يَا كُولُ كَمِا مُعْ

مبارخسان له جھورد بنا ہے۔

بس الثدتبارك وتعالى نے بہلى طلاق كو، طلاق رحبى قرار دبا ہے۔ يہ محت اس بیے سے کہ فراق اور خوائی سے اس کو سزادی ماسکے اور وہ اس درد وتكليف سعدد جارمو - وه ايني زندگي كے نقصان اور گھاسے كا اندازه لگاہے خصوصی الیی زندگی کا جواس کی اندواجی ہواوراس کو بربات معلوم ہوجائے کہ اس کے بیچے طلاق کی صورت میں صنا تع ورائیگاں ہوجا ئیں گے بعدازال الشرتبارك وتعالىنے دوسرى طلاق كوسى طلاق رجى بنا ديا۔ تاكم غافل بیری کے دل میں احساس پیدا مواور و مغلت سے بیداد ہو، اس کے رستنهٔ دارول کواکی می و تنبیه بوملے که وه اس عورت کو مجمائی - اوروه نما ندان کی خاطر اینے نما وند کے ہمراہ صالح طریقہ سے زندگی سرکھنے کے سیے مبیدهی مروائے۔

بهبی دوطلا قوں کورجی طلاقیس بنایا اس بیے کہ خاوندا بھی طرح غور و مکر ا ورتد بركرك اورالين معامله كا اندازه وقياس كرسه قبل اس كے كمطلان ہوجائے۔ کیا وہ بیوی کے فراق اورعلیجنگ کی صورت مال میں صبروتخل سے

کام ایسکتا ہے؟ بجناعچاگروہ صبر وتحل نہ کرسکتا ہوتو بیوی سے رہوع کرلے۔ لیس طلاق رجی اخلاق کی تہذیب ا ورسنواسنے کے لیے ہے اورانتہائی حیلان علیدگی و فرقت سے بچا و کا طراقیہ ہے۔ یہ سعادت زوجیہ کی خصیل کی خاطرہ بعدانال بيرفرقت بائن كازمان أتا بعصص كى مانب الترتبارك وتعالى نے مندر بجهذيل ارشاد كرامي مي اشاره فرمايا بهيد

ترجعه: عبراگرتيسري طلاق اسے دی كَ فِينَ الْمُعْدُ حَتَّى تَنْكِيحَ فَواب ده عورت الصملال نمهما يعب یک دورے خاوند کے پاس نہ لیے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ زَوْجًا غَيْرَة له

کیس خاوندد وسری عمدیت کی جانب نگاہیں کرنا ہے اور عورت دوسر خاوند کی جانب دیمیتی ہے۔ بہذا اس طرح وہ مباحدا ہوجاتے ہیں،۔

> وَإِنْ يَتَفَرَّنَّا يُغَينِ اللَّهُ كُلُّو مِنْ سَعَيتِهِ وَكَا تَ الله واسعًا حَكِيمًا سِمَ

ترجمه بدا وراگروه دونون مداموعائين توالشداني كشاكش سعبراكي كودومرك سے بے نیاز کرفے گا اور الٹرکشائش والا

مكمت والاسع ـ

توليه مير عائى إالترتبارك وتعالى تم يردهم فرائع، تم ديجواس اسلام کے حسین انتظام کی میانب ، جومنفرد اور کیتا ہے۔ طلاق کی ترتبیب اوراس کے وافع مونے کے مراسل میں کم پہلے طلاق رضی ، بعدازاں طلاق یا ئن ہے ایجعش

> ك بس سورة البغرة ، أيت ٢٣٠ ك ب ٥٠ سورة النساء اليت ١٣٠

مصالح اور حكمتول كے لحاظ اور ملحوظ در تھے جانے كى وجہ سے ہے اوراس ليے ب كرا داب كے طریقه كو بتدریج نا فذالعمل فرمایانبائے، اس كی جمله مكمتیں ا درخو بیاں اس سیے بھی بیس کہ اسلامی خا نوا دسے سے جملہ ا فراد کی محافظت کی حائے تاکہ اس عورت کے بیجے ضارئع ہو کر مگرانہ حائیں جس کی زندگی کو عنا داور دشمنی نے اکھا را مجیبنیکا ہے اور شبطان نے اس سے بیطا قت وقوت جمین لى سے كه د و ليخ خاوندكى اطاعت اور قرما نبردارى كرے دخى كراس خاتون نے لینے متقبل کی سعادت کو جی کھوریا اور لینے بجوں کی مفاظنت سے بھی محروم ونا مرادس و اوراس والدى بدنجتى وبرقسمنى ،كر جو لبنے غضنب اور غصے كا غلام بن كزنتا رمج وعوا قنب سے بے بروا اور بے نباز ہوجا تا ہے ۔ چنانچ عقل اورغصه كاغلام قورا لبيدمنه سيتين طلافيس جدد بتاسب جوبدعي بي اور اليها وه بلا غورو فكراورسو ج سمجه بغيركتا به، اس سه زياده مي ديباب تووه ابنے آپ براس عورت كوحرام كرديتا سے اس طرح كاحرام ونا جائز ہونا محم وه دونول الك اور مُداعداً موعات بين ـ

اوراکشر بعن جہلاء تسم کے لوگ تواس قدر بطر بہوتے ہیں کہ وہ انکاب برت سے سے بھی نہیں ڈرتے اور عصمت وعزت کے دھوام سے گرنے کی بھی فکر نہیں کرتے ، ان کواس بات کی بھی پر وانہیں ہم تی کہ کھنے دلوں کے آبگینے تواریسے ہیں۔ ان کو بیا حساس بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح ان کے بسے بسائے گھروں کے دروازے منعقل ہومائیں گے اور مشکلات وممائب کے لموفان آ جائیں گے۔ بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا جیئے اور ان کو قولِ سرید، میج و ورت بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا جیئے اور ان کو قولِ سرید، میج و ورت بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا جیئے اور ان کو قولِ سرید، میج و ورت بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا جیئے اور ان کو قولِ سرید، میج و ورت بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا جیئے اور ان کو قولِ سرید، میج و ورت بیس ایسے بہلاء کو النز کا خوفت کرنا جا ہیں۔

حدا صراكردسين والع طلاق كوزيردست مادنشك بعدميال بيرى

مجرمی یوں ہواکر اسے کہ خاوند باکل اپنے کہے گئے الفاظ کا انکار کردینا ہے۔ کہی یوں ہواکر اسے کہ خاوند کی نیبت مفتی اور قاضی کے نزد بک بدل جاتی ہے۔ کبھی بوں ہوتا ہے کہ خاوند کی نیبت مفتی اور قاضی کے نزد بک بدل جاتی ہے۔ لیکن ایسی تمام حرکات اور خلاباں بہر صال خاوند کو اللہ کے عذاب اور غفی نے نیس اللہ تا اور دوں کے خفیہ سے نہیں بجاسکتیں۔ یس اللہ تا اور دوں کے اندر کے اسرار کو بہر صال جاتا ہے۔

میں خاوندوں کونفیجت کروں گاکہ وہ حسن معاشرت کی حبر وجہد کریں۔ اور طلاق کی صیب بتوں اور الام میں گرنے سے بجیس ۔ ایسی بہت سی باتوں سے بجیس جن کی وجہ سے بیولوں کی کروری کی برولت می تلفی ہوتی ہے اور وہ اپنی جانوں کو صنبط نہیں کرسکتیں ۔

اور بقنیا حصور پرنورسلی المترعلیه و الم نے ارتباد فرما با سب بر استنوصوا با لنساء خیراً سی تنصین میم دیتا ہوں کتم عور توں سے

نیکی کرو۔

بم المترسے و ماکرتے بین کہ وہ اپنے فضل وکرم اور احسان سے ہماری احوال کی اصلاح فرمائے۔ آمین!

طلاق کے بارے میں اسلام نے جواداب سکھلائے ہیں ان میں سے ایک بہ ہے کہ اس نے طلاق مبرعی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس میں اس نقعال اور صرر سے بینے کی تد ہیں ہے جومردا ورعورت دونوں پرواقع ہواکرتا ہے۔ اس طرح كرمردا درخا وندكى بيعزتي اورسيداد بي بعي نبين موتى.

رہی بیوی ، تواکر خا ونداس کومانت عیض میں طلاق دیدہے تواس کی علا ک ندیت طویل اور لمبی ہوجاتی ہے۔ بیتی وہ میں بس میں طلاق ہوئی ہے وہ برت کی مرت میں شمار نہیں ہوتا اور عدت کا عرصہ تمین " قرُور " ہے۔ جو اسس طرح مذكوره صورت حال ميں بيار بهوجاتے ہيں.

اسسے ایک اورنقصال اور ضرر کا اندلبتیہ ہوتاہیے اور و ، یہ کر بہلا حیق جس میں طلاق واقع ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا باتا ، جو نتربیت عالیہ کی تعلیمات کے صریح منافی اور متضاد ہے جس شریعت نے مدت کی مدت تین

قرودمتعين فرائي بي .

جب خا وندبیوی کو وطی کے بعد طہر میں طلاق دبیسے تواس بات کا شبه ہے کہ عورت حاملہ ہوگی اور جب حمل ایک عرصہ یک عظہر مائے ہوقلیل تر موزو اس کی عدت وضع حل ہے اور عورت خاوند کے بغیر بیوی کوالی مشکلا ا ورمصائب كا أمنا سامناكرنا بالتاسي جونفقه كى وجهس واقع موتى بير.

ر کا خاوند، تو وہ اس طرح گنہگار ہوتا ہے کہ اس نے عدیت کو طول دیا اور وہی اس کی وجہ اورسیب ہے۔ اور دوسرا امریہ ہے کہ اس تام مرت اورطویل عرصهمين اس كوا نعراحات اورنفقه كي يكاليعث اورمصيبين برواشت كرما يرتي ہے۔ تبیری بات بہ سے کہ فا وندلینے بجے سے دوری ونور کی تکالیف اور حدائی میں مبتلا مومبا ماسے اوروہ لینے عگر بارے سے دودھ بلانے مدت ا درع صه میں منفرد اور مبار ستا ہے۔

أور صنور فيرنوملى الشرعلي والروم في سيربيدنا مفرت عمر منى الشرع نهي ارشاد فرمایا بجیراب کے ماجزادے نے اپنی بیری کوطلاق دے دی :۔ راب اینے ما جراف کو بی مکم فرادیں کہ وہ ابنی بیری سے مراجت کرلیں بعد ازاں اس کو مین کرنے کے جورویں کی جوروں کے بھر اس کو مین کرنے کہ جورویں سے باک ہو، تو بعرار دوہ میا بین تر مالت کے مہر مین سے باک ہو، تو بعرار دوہ میا بین تر مالت کے مہر میں اس کو طلاق دیدیں "
اس کو طلاق دیدیں "
اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی سے ا

النَّيْهَ النَّيْمَ إِذَا طَلَقْتُعُ تُومِهُ اللَّهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهِ أَوْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا صنرت مجا برا درسن وعمرم رمنی الم عنهم نے فرما یا کرتم عور تولی کوان کے طہریں طلاق دوجس میں جاع نہ ہوا ہو۔

اور یہ اخلاق ومعا شرت کا کمال ادب ہے۔



# يرده إسلامي شعار

اسلامی خاتون کے بیے پردہ اسلام کامخصوص شعارہے۔ تقویلی و برہرگادی
کا بہاس ا وراجلال واخرام تو قیروعزت کی باطرے پرجیاء اور اختیام وعظمت
کی دلیل ہے ۔ جنا بنچہ شرعی حجاب اور پردہ عور تول کو تکلیف ا ورمصیبت سے
بہتا ہے۔ مشرعی پردہ ہم مسلما نول کی ان نوج ان خواتیں کو انسانی شکل میں ورندہ
صفت مجھیلوں سے بچا تا ہے جن کی صفاظت لا بری، لازمی ہے اور بربرمعاش فی برقمانی ، برفطرت نظری اسی لیے ہی کہ وہ غافل مو منات کو شکار کہیں ۔ اور
فواتین کی جانب باطل و دھوکہ کی نظر ، ان کی ہنگ عزت کہ نا اور عاشقا نہ
نگا ہوں سے ملا خطہ کہ یا ایسی فاسر نظر ہے ۔ جس سے عارا ورشر مندگی لاحق ہوتی
ہے ۔ نوان اور خواری کا سامنا کر نا بڑ تا ہے ۔ اس سے عزت و عظمت برحال و
کنگال ہوجاتی ہے ۔ ہی سندعی حجاب اور بیدہ ہماری مسلمان بہنوں کو عزت و
حشمت تو فیرا ور د قار میں رکھتا ہے ۔ خصوصا جب وہ اپنی لعیض صروریات کی

بهبل کی فاطر گھرسے با ہر نکلیں توجیم و کھول کر جانا اور ہے بردگی کی عاقبت و انجام انتہائی مصرصحت اور نقهان وہ ہے -

اس کے آلام ومصائب بہت مجرے ہوتے ہیں۔ اس کے خطرات انتہائی عظیم ہوتے ہیں۔ اس کی ذکتیں اور مصائب بہت زبادہ ہیں۔ اس کے نقائص اور ترائبال معلوم ہیں۔ ہے بردگی اندھے کا فروں کی تقلید امغری ننہزیب کی بیروی اور حصنور تر نور صلی استرعلیہ والہ وسلم کے ارشا دکرامی کی تصدیق

تماینے ما قبل لوگوں اور بہلی امتوں کے علط وجابل راستوں بہتدم ہے قدم اور من وعن کا مزن ہو گئے بھی کہ اگروہ کوہ کی شحار بل کی طرف جلے تقے تو تم بھی ان راہوں بہضرور حلوگے۔

صرمین نماکو سخاری مشرای میں روایت فرمایا گیا ہے۔

بلات براست براسلام نے بے پردگ اور چرول کے نگے ہونے کو ہاجائم وحلم قرار دیا ہے اور جب اسلام اپنی سنہری تعلیمات اور ہبتری مثنال سے کوشراف لایا نواس نے پر دہ کو فرض فرط دیا ۔ چنا نچہ علم وروشنی اور سلامتی کا دہن برسی کی دعوت ہے۔ اس کی تعلیمات جا بلیت سے اعمال سے بچنا ہے ۔ اس کی تعلیمات جا بلیت سے اعمال سے بچنا ہے ۔ اس نے ماننے والوں کو حکم فرط یا ہے کہ وہ خوا ہشات کی بیروی نہ کریں ۔ اور اندور فیع منازل اندھوں کی طرح غلط باتوں کی بیروی نہ کریں ۔ اس نے بلندور فیع منازل کی جانب کی اندور فیع منازل کی جانب کی اندور فیع منازل کی جانب کی اندور فیع منازل کی جانب کی انداز کی تعلیم دی ہے ۔

اسلام نے اس امریبہ زور دبا ہے کہ صالح اور پاکیزہ معامترہ وجود
یس لا یا جائے جس کی بنیا دیں اللہ کے تقولی عظیم بر بول - اس معامترے
کی تکمیل صالحہ اوراس عفیف منز بہت وطا ہر آمنت کی تکمیل کی خاطر اللہ

سبجانہ وتعالی نے حجاب رمپردہ افران فرایا ہے۔ فرمنیت کا پر کم بیشت کے پانچوی سال ارتبا دفرا یا گیا۔ جو قرآن مجید کی جلہ آیات ہی سے ہے اور جو پر دہ کے لازمی ہونے پر مرتبع دلائت کرتی ہیں۔ اور مسلمان فرد کے لیے بر بات ممنوع قرار دے دی کہوہ اجنبیم عورت کو دیکھ سکے نیز مسلمان ورت کے لیے جبی یہ جائز نہیں کہ وہ اجنبی مرد کو دیکھے۔ اللہ تبارک وتعالی کا ارتبا دہے ہے۔

اے نبی اپنی بہبیوں اورما جزاد اول اور استان اور ایس اور ما جزاد اول استان مور توں سے فراد و کہ اپنی جا درو می ایک مقد اپنے منہ بہد الے رہی یہ اس سے نزد کیک ترب کر ان کی بہان کی بہبیان ہو توست کی نہائی اور اللہ بہان ہو توست کی نہائی اور اللہ بہان ہے۔ بہنا میں اور اللہ بہان ہے۔

اَلَيْهَا النَّبِيّ قَلْ لِا زُواجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ نِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ مِنْ نِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ مَلَا بِيْهِنَ خُولِكَ آدَى مَلَا بِيْهِنَ خُولِكَ آدَى مَلَا بِيْهِنَ خُولِكَ مَلَا مُؤْدَيْنَ مَنْ بَعْرُونَ عَلَا مُؤْدَيْنَ مَنْ اللّهُ عَفُولًا مَنْ اللّهُ عَفُولًا مَنْ اللّهُ عَفُولًا

نیزانند تبارک و تعالی کا ارشاد ہے۔ قرنیک فیوٹن بیش فیروٹن اور دو۔ علی جیوٹی میں کا کا رہی اور

عَلَىٰ جُيُوبِهِ يَّ وَلَا يَنْتُهُنَّ وَلَا يُبُونِينَ نِهِ يُنَتَّهُنَّ وَلَا يُبُونِينَ نِهِ يُنْتُهُنَّ وَلَا

رِلْبُعُو كَرَبُونَ كُهُ

اوردو پنے اپنے گریا نوں پر اولے دیں اور اپنا سنگار ظاہر ند کریں گر اپنے شوہروں پر۔

له ب ۱۲ مسورة الاحراب أيت ۵۹-

ندکورہ آبات مشرلفیہ سے مسلمان خاتون اور ما ہی خاتون کے درمیان بہت بڑا اور نمایاں فرق ظاہر ہوا ہے اور عور توں کا مردوں کے ساتھ مل کر بعض غروا میں شامل ہونے کے لیے گھرسے باہر نکلنا اس حکم کے نازل ہونے کے بعد نمسون ہے۔ یہ پہلے بابنے سالوں میں قالم رہا ، لجد میں افتد کے مندرجہ ذیل ارشا دسے کا معدم قرار دے دیا گیا۔

وَقَدْتَ فِي أَيْوُ وَكُنَّ مَر مُومِيهِ اورائي گرون مي مخبري رو وَقَدْتَ فِي أَيْوُ وَكُنَّ مَري اللهِ وَلَا تَنَبَرُّجُنَ تَنَبِرُ مَ اور بي بروه نه رموجي الله جالميت كي البيت كي البيت كي البيت كي البيت في ال

چنانچرجب اسلامی معامشروی برده فرض ہوا تواس کا انتہائی مغیدا تربوا بوہر لحاظ سے سود مندا ور نفع مخبش تھا۔ خواہ اس کا تعلق عبا دت سے تھا یا ماللا سے یا ہو کچے اعمال عامہ سے متفال تھا۔ بختہ مسلما نوں نے جن کی دین کے ماتھ۔ من یا ہو کچے اعمال عامہ سے متفال تھا۔ بختہ مسلما نوں نے جن کی دین کے ماتھ۔ من یک اور وارفتگی تھی ان کو مذکورہ آ بات سے بردے کی فرضیت کا علم ہو گیا۔ کہ یے سلمان نواتین کے لیے فرض اور لازمی ہے بلکہ بے فرض موکر ہے۔ اور ادراسلام نے ہرا کی کے لیے بہ حکم فروا یا ہے کہ ہرعورت مکمل طور برا بین می کو فرصانیے۔ بھم کو فرصانیے۔

له سه مو رو رو

بارے بین کسی کوعلم نر ہوختی کہ وہ اپنے گھر کی طرف وا بیس اوٹے۔
اوراً م سلمہ صفور کر تورصلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی زوج برطہ ہوارتنا و
فراتی بیں کہ جب قرآنِ مجید کی مندرجہ ذیل آبت منز بینہ نازل ہوئی۔
یکٹ ینٹی عکینہ ہے تی مین توجہ ہے، اپنی چاوروں کا ایک صقہ
کیٹ ینٹیون کے اس سے مند پر اوالے دیں۔
کیٹ ینٹیون کے اول ہونے کے بعدانعار صحابہ کرام رمنوال انٹ

توایت ندکورہ شریعنہ کے مازل ہونے کے بعدانصارمحایہ کرام رمنوال لند علیهم اجمعین کی عورتیں گھرسے یا ہر کلیں تو بوں معلوم ہونا تھا کو یا کہ ان کے سرول برمر برسيس والمغول في إول سكنيت اور وقارا فتيار كرركما تقاء اورا مفول نے سفید کہرے اور سے ہوئے تھے جیسے کہ جادراور تہد نبر ہوتا ہے۔ چانچران برگذیره ومحتم مؤمنات تواین نے جابے مکم اللی کولینے آپ برنا فذكرديا اورحى يبى بسے كموس كى نتائ اسى طرح بو تى بے۔ وہ الله تبارک وتعالی کے حکم کی تعمیل فوراً کرتے ہوئے اسے اینے آپ برنا فذ كرتاب بكه وه رضائے اللی كی خاطر جلدی سے اللہ كے حكم كوما نتا ہے اور ہو کچھ اللہ تبارک وتعالیٰ کے باس سے اس میں کامران وکا میاب ہوتا ہے۔ اورابن جربرطبری نے اپنی تفییر بسیدنا حضرت عید اللدبن عباس رضی ا نشرعنہا سے روابیت فرائی ہے کہ آپٹے نے فرمایا ۔ انٹر تبارک و تعلیا مومنوں کی عور نوں کواس وقت بس جبکہ وہ لینے گھروں سے کسی کام کے سیلے بحلیں ، یہ حکم صادر فرما یا ہے کہ وہ لینے چہروں کو قمیض اور چا در کے اوپرسے و هانب ليس -

له پ ۲۲ رسورت الاحداب آيت ۵۹

ستبدنا حضرت امام بخارئ نے ائم المؤنبين حفرت عائشه معدلقه رضي الله عنہا سے روایت فرمائی ہے کہ آپٹے نے فرما یا بد الله تنبارك وتعالى مهاجر فواتين بررهم فرائع صفحول نے بہلے پہلے ہجرت کی جب الله تبارک و تعالیٰ نے مندر صد ذیل این نتر بینه نازل فرائی۔ وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمِرِهِنَ تُرجِمه، اورا بِنْ دوبِ ابِن على جيد بيوت له گريبانوں پردالے رہی۔ وہ اپنی ہے سلی جا در کو اور صلیں اور اس سے بیردہ کرلیں۔ ال طرح اسلام نے اسلامی معامترے کے ذوق اور شان کو مبند فرمایا ہے اوراس معانترے سے احساس کوجال وخونصورتی کے ساتھ پاک ولطیف بنا دیا ہے ، خانچر حیوانی طبیعت سے نا بع کسی چیز کوجا ل سے برابر اور ستحب قرارتیں دیا۔ بلکہ انسان کی مہنرے طبیعت کے تحت بنایا گہاہے۔ ر ما حشمت وسنوكت كا جمال ا ورخونمبورتى تو وه ايسا ياك وربطيف جال ہے رس کو ذوق رفیع اچھا اور شمس مجتنا ہے ۔ یہ ذوق مومن انسان سے ہواکرتا ہے جوا بنے خیال اوراحساسات میں یاکیزہ وطاہر ہوتا ہے۔ اور صفورعليه الصّلوة والسّلام كى حديث بإكبي سے و اگرتم مي سے كس البشخص مح مربي لوسے كى سوئى سے زخم كرديا جائے توبيراس بات سے بہروافضل ہے کہ وہ البی کسی عورت کو چھو مے جواس کے لیے صلال ور مارز نہیں ہے۔ حدیث مرکورہ کو طبرانی منبریف نے ستید نا حضرت معقل بن يسار رضى الترعنه سے مروى فرايا . اورجناب امام بيتى فراتے ين كروايت

اله ب ۱۸ سوره النور المريد العوب

مال و دولت کی ضافات کرتے ہیں ، ان کی اولاد کی تربیت کرتے ہیں ۔ تو کیا یا رسول
اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مرد ول کے اجر و نواب میں نشر کیب و نشا مل ہیں ،؟
حضور بُرِ نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچہڑوا نور کے ساتھ اپنے صحابے
کرام کی جانب ملتفت ہوئے اور آپ نے ارشا دفر مایا ۔ کیا تم نے اک نتا تون
کا نول سناہے ۔ کیا اس سے مجمی زیادہ اچھا اور بہنر سوال د نیا کے بارے
میں ہوسکتا ہے ؟

توصحابہ کرام رصنوان المتدعلیہ اجھیں نے تصدیق فرائی کہ یہ بہترین سوال ہے والندر توصفورا نورصلی الترعلیہ والہ وسلم نے ارتبا و فرطیا ،۔

اے اسمار اللہ قوالیں لوط جا کو اور لینے سے پیچے رہ جانے والی عورتوں کو نبا دو کہ تم میں سے کسی مسلمان خاتون کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھی طرح زندگی لبسر کرنا اور خاوند کی رضامندی وخوست نودی طلب کرنا اور خاوند کی موافقت کی اتباع و بیروی کرنا مراس نیکی اور تواب کے مساوی ہے جو کہ مردوں کے لیے فرکور ہوئی ہے ۔ ر

جنابه اسمار النبت زید والی لوط گیس اورصورت مال پیقی که آپ بشارت اورخوشی سے تہلیل ویکبیر فرا رسی تقیس اس خوشی میں کہ جو کھیے حضور علیہ الصّلوة والسّلام نے ارتبا وفرایا :-

صربنی نمراکو ابن عبرا ننده نی استعاب میں روایت فرمایا۔
اورصفورانورصلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بیے ایک خاص دن متعبین ومفرر فرما دیا ہے میں مرور عالم صلی التدعلیہ وآلہ وسلم عورتوں کو تعلیم متعبین ومفرر فرما دیا ہے ملاوہ عبگہ ومکان کا مشرف وفضیلت ، نفوس کی طہارت و باکیزگی قصدو ارادہ کا مشرف اور بزرگی ، بہ علم اور ارشا کی تعلیم میں۔

توکیا اس کے با وج و اور تبدیمی کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے جو بہائی و مردوزن کے میل ہول کی دعوت دینے والوں کے لیے گنجائش ہو۔ بہائی و بے حیائی کی دعوت دینے والوں کے لیے گنجائش ہو۔ بہائی و بے حیائی کی دعوت دینے والے فقنہ ونتر کے ابواب ہیں اور معافترے میں بلار و معیدت کے نکلنے کی جگہیں ہیں۔ ان کی تعبیت جیلہ گیری اور بُرے وگذرے کر فریب سے ان کی وہ دعوت ہے جو دہ مدارس ا تبدائیہ میں فریب اور دجل و فریب سے ان کی وہ دعوت ہے جو دہ مدارس ا تبدائیہ میں مجھوٹے ہوئے معصوم ہجوں کو دینے ہیں۔ ان کی سبحوثیں ہوتی ہے کہ بیتے جو دہ بین اور ان کوکسی بات کی سبحوثیں ہوتی ۔

بنا نیداس تمهیدسے ان بزرجم ول کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیبی نسل کی بنیاد رکھیں جس کا دل مردہ ہو، مردمی اورمردانگی کی صفات سے عاری اور فالی ہو۔ اس بی غیرت وعزّت نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کے اختلاط اورمیل جول باہمی ملاقات سے ایبی نسل برا مراور بدا ہوگی جس کی تربیت ونشودنما مردوزن کے اختلاط بر ہم گی ۔ وہ اپنی آنکھیں ابنی سہیلی برکھونے گی ، ان کا کوئی مردخنا زیر جیسے اضلاق ہے دریغ ا پنائے کا ۔ اوراس کی طبیعت فابل نفرت وخفارت، درندوں وع افررول جیسی ہوگی ۔

اُم المؤمنين صفرت عائشہ صدلقہ رضی الله عنها سے مروی ہے کا پ نے فرا بار کہ عنبہ ہن ابی فاص لینے بھائی سعد بن ابی فاص رضی الله عنه اسے عہد لیا نظا کہ سود ہ ہنت زمعہ کا جا ہوا بیجہ میرا بیجہ ہوگا ۔ لہٰذا آپ اس کو لینے قبضہ میں لے لیں۔ آپ فراتی ہی کہ جب فتح کمہ کا سال آبا ۔ تو اس کو سعد میں ابی و قاص رضی الله عند نے سے لیا ۔ اور فر وایا کہ یہ میرے اس کو سعد میں اور میرے بھائی نے اور میرے اور میرے بھائی نے ان کی حفاظت فرگم ہا شت کا عہد جب سے لیا تھا ، چازاد ہیں ، میرے اور میرے بھائی نے اور فروایا یہ میرے بھائی اور فروایا یہ میرے بھائی میں اورمیرے باب سے بیٹے ہیں۔ کیونکہ ان سے بہتر رہد بہا ہوئے ہیں توبیہ ونوں مصور انور ملی اللہ واللہ وسلم کی بارگا و افریس کی جانب ہے توحضرت سعد رضی اللرعندنے فرایا ،-

بإرسول التدملي الترعليه وآله والم ميرے بھائی نے مجھ سے اس بيے كى ضا طت کے بارے میں عہد لیا تھا۔

چنانچرعبران زمعہ نے فرایا ۔ یہ میرے بھائی ہیں میرے باب کے بیٹے میں اوران کے گرد فراسٹس لینز ایران کی ولادت ہوتی ہے توصفور پر نور صلى الترعليم وآلم وسلم في ارشا وفروايا ،-

یناس کا ہے جس کے ہاں رگھرایں یہ پیدا ہو۔ اورزانی کوسنگسار

بعدازان حفنور مير نورصلى المندعليه وآله وسلم جنا برسودة منبت زمعه كو ار ننا د فرما یا اس سے پردہ کریں ؟

جب آب نے یہ ملاخطہ فروایا کہ بچر علیہ بن ابی وقاص سے مشا بہے فراتی یں کہ آب نے سودہ کواس کے بعد نہیں دیکھا حتی کہ آب کی ملاقات استرتبارک وتعالی سے ہوگی ۔ بہ صربیت مبارکہ اس امرکی تعریع فرما تی ہے کہ بروہ اسلامی

حاب واجب ہے۔

صریت براصحیح ہے اس کو امام مالک نے موطا نشریف میں روایت فسسرما بإسبے۔



نہا کے راوی میجے صربیت کے راواوں کی طرح ہیں۔
حضور میر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ایک و دسری حدیث مبارکہ ہی
ہے کہ کوئی شخص کیلی مٹی اور کیچٹر یس تحقوے ہوئے خنذ ریکا آ منا سامنا کیے
تو اسس سے بہترہے کہ اس شخص کا کندھا کسی غیر محرم اور اجنبی خاتون سے
مکرائے ہو ایش خص کے لیے حلال اور جا کمزنہ ہمو۔

اور مہیں جبیل القدر معا بدیر سیدنا حفزت اسمار بنین ذیدی السکن الانصاریکا وہ خطبہ سینا چلہ ہیے جس میں مسلمان عورت کی خاتون کا تفور فرمایا گیا ہے کہ عہداسلامی میں مسلمان خاتون کی حالت کیا تھی اور اس کی عفت و حبیا نت کیا ہے۔ اس کو تہمتوں اسٹ بہ و تنک اور آزادانہ اختلاط مسے کس طرح منع نسر مایا گیا ہے۔

جنابه اسمائر منبت زیرین السکن الانصاریه حفورا قدی صلی الله علیه وا له وسلم کی بارگاه اقدس می عرض کیا -

د پارسول الدصلی الدعلیہ والہ وسلم مجھے تمام مسلمان خوانین نے آپ
کی خدمتِ افدی واطہری بطور نمائندہ بناکہ ارسال کیاہے۔ ان کی بات
میری بات ہے اوران کی رائے وخیال میری طرح کا ہے۔ بلا شہر الدّ تبارک تعالیٰ نے آپ کومروں اورعور توں کی جانب مبعوث فرایا ہے۔ ہم آپ پہ ایمان ہے اورہم نے آپ کو ایمان کے اورہم عور توں کے گروہ گھوں ایمان ہے اورہم عور توں کے گروہ گھوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیاں آ فا مت گزیں بیٹھی رمتی ہیں۔ ہم مردوں کی شہرتوں کی جگہیں اوران کی اولا دکو اٹھاتی ہیں۔ بلا مضعبہ مردوں کو جمعہ فنہ ہوتی کی جبادی شرکت کرنے ، جہادی سٹرک ہونے ہیں ہم مردوں کو جمعہ کی نماز ہو ہے ، جنا زوں میں منزکت کرنے ، جہادی سٹرک ہونے ہیں ہواں کے بہر بربا ہم نکھتے ہیں تواں کے بربا ہم نکھتے ہیں تواں کیاں کیاں کا تھوں کھی تھیں۔ اور جب وہ جہا دیں بارکھتے ہیں تواں کیاں کی تواں کے بربا ہم نکھتے ہیں تواں کیاں کیاں کیاں کی تواں کی تواں کیاں کی تواں کی تواں کی تواں کیاں کی تواں کی ت

# یرده ترقی کی راه می مانانهین

تعبن جاہر آکا خیال ہے کہ بردے سے عورت قید ہوجاتی ہے۔ یہ انتہائی بوصل اور تقیل ہے۔ ابھول اور انتہائی بوصل اور تقیل ہے۔ ابھول ان جاہل اور با گلوں کے یہ قدیم اور برائی عادت اس ناخیر کا سبب اور وجہ ہے اور ننزل کا باعث ہے جس سے مسلان مفکر بستگی منہ۔

بیعورت برظام و تم کمزا ہے اوراس کو دنیا سے صرا و منفرد کرنا ہے ۔ اس کی بزرگی اور کرامت کو کم کرد نیا ہے۔ اس طرح ان با گلوں کے باں اس کی شخصیت کم بوجاتی ہے ۔ اس غلط دعولی اور نقطہ سے فتنہ بجوط پڑا اس کے بیس بیردہ انجرن ما انجرن ما انجرن ما انجرن ما انجرن ۔

اس فتنے کی زبردست لہرسے صرف دہی لوگ ہی بچے جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائی اور حیران مو اس میں مبتلام مونے والا ہلاک مہوار لیکن خفیقت اس کے بالکل مرجس ہے اوروہ یہ کراسلام نے عورت کو مام آزادی بخبی ہے اور اسلام وہ وا صددین ہے جم کا عورت پر صابِ عظیم ہے
اور انتہائی رخیع و بلنداکرام و فضیلت ہے ۔ جانچہ جا ہیں عورت کی حالت
انتہائی ہلاکت، بربادی ، ذکت نکبت اور گھٹیا ور ذیل بھی ۔ لوگوں نے عورتوں
کے ساتھ جا نوروں اور جو باؤں جبیا سلوک کیا ۔ اس طرح کہ عورت کا زندگی یا
کوئی حقد نہ تھا اوراس کی کوئی عزت وکوئیم جی کوئی نہ تھی ۔ جبیا کہ عورتوں کولوگوں
نے اپنی متناع سمجھ کراس کو مال ورا تت سمجھ رکھا تھا اور وہ اس خانوں کے
وارت بونے کہ بعض بعض سے صفحہ لیتے ، عورت کو بازاروں میں خردیا اور
فرخت کیا جاتا تھا ، عورت کو لوگوں نے شیطان سے عمل سے ایک ما پاک اور
پلید ذات قرار دیا تھا ۔

الوگوں نے عورت برمرطرے کی انتہادا ورجیزی حرام و ما جائن قراروے دیں سوائے اس کے کہ عورت کھریں بدی رہ کر کھر ملو امورسرانیام دے۔ بیوں کی تربیت کرے ۔ ہندووں کے قدیم قوانین میں یوں مرکور سے کہ وبار، موت ، دوزخ ، ز هر اوراز د سے عورت سے بہتر ہیں ۔ یہ مایاک اور بلیدیں ان کے لیے لازمی اور صروری ہے کہ یہ گوشت نہ کھا یک ۔ یہ بنسین نہیں ملکے گفتگوا ورکلام بھی نہ کریں۔ نیزعورت برلوگوں نے سخت اور کا کی منالیک لگا دیں ہو کہ فی سزایش تقیں معنوی تقیں اس اعتبار سے کہ عورت اغواد کی جانے کی جیزے اور دلول کو بہکانے ان میں فتنہ و نساء مرط كرنے كے ليے سنسيطان عورت سے كام ليتا ہے۔ وانس مے علمارنے جیٹی صدی ہجری ہی بداخماع منعقد کیاجی ہی وہ بہ بحث المحينت كررب من كالكرياعورت انسان سے ياغيرانسان؟ آخركا في

بحث وتمحیت کے بعدوہ اسس تیجہ پر بہنچ کہ عورت انسان توہے لیکن یہ

مرد کی خدمت کی خاطربیدا ہوئی ہے۔

انگلستان میں بادشاہ سنری الشامن نے بیٹھم صادر کیا کہ عورتوں کے لیے ت بندس کا مطالعہ نا جائز اور دام ہے کیونکہ خواتین کو اہل وطن میں شمازہیں ہواکت تھا۔ ملکیت بن ان کاکوئی حق نہیں ہے نہیں ان کے لیے باس کاحق ہے نه بی اس مال ودولت کاحق ہے جس کو وہ اپنے خون نیسینے کی کمائی سے حاصل

ر ہا،اسلام تو بہ واصروی ہے جس نے عورت سے توف محیف اور المراؤناين رفع فرما با اورظلم كو دوركر ديا . اس كوانتها في بلندا وررفيع مفام يك بينجا يا اس منزل مك عورت كى رسائى موئى كه معاشرت اور تهزيب كى انتہائی مبنداوررفعت کے دور میں بھی اس نے اس طرح ترقی نہ کی تی ۔ اسلام وہ واحددین ہے جس نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کرعورت ان داوعنا صریس سے ہے جس سے انسان کی تعداد میں امنا فہ ہؤتا ہے اورسلام نے عورت کوتعمت واحسان قرار دیتے ہوسے اعلان فرایا ،۔

الَّذِي يُ خَلَقًاكُمْ مِنْ نَعْنِي ﴿ جَسِنَ تَعِيلِ اللَّهِ فِإِن سِيدِ أَكِيا اللَّهِ اللَّهِ الله اسی می اس کا بھرا بنایا اوران دونوں سے بہت سے مردعورت بھیلا دیئے

قَاحِدَةِ دُ خَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِنْيِرًا لَا نِسَاءً لِهُ

اسلام وہ وحبدا وراکلوما نربہب ہے جس نے عورت کے بیے اعلان کمتے ہوئے امر ما بلعروت اور منہی عن المنکر کا حق نتا بنت فرمایا۔ بیکن بیرالمی صرود

سله به اسورة النسام اليت ا-

یں ہوجوعورت کے لیے خاص ہیں اوراس ہات کا حکم فروا یا کہ عورت اعمال معالی ہے۔ کو مرانجام دے۔

الترسيحانة وتعالى كالرشاوس-

توجعه اورسلان مردا ورسلان عورتی ایک دومرے کے رفیق بی ریجلائی کا حکم دیں اور مرائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیں اور النم ورسول کا حکم مانیں م وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُعْمَمُ الْوَلِيَاءُ الْمُعْمِنُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ عَنِ الْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَالْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَالْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَيُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَلَا الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ وَلِي الْمُعْلِمُونَ وَلِي الْمُعْلِمُونَ وَلِي الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلِمُونَ وَلِي الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

اسلام وہ واحر مذہب ہے جس نے بیویوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے اوران کے بارے میں یہ ارتثنا و فرمایا کہ ان کے ساتھ نجراور بھلائی کی جائے۔

اسلام کی ابری اورسنہری تعلیمات نے عورت کو طلم کو شم ، اُ زادی سے مورمی ایسی ازادی جو انسانی ا ورشخفی ہو۔ اس سے بطر ہے کہ مشر لیجت مطہرہ نے عورت کے لیے بہت سے حقوق منعین فرائے ہیں ہو کہ کتب نقتہ مطہرہ نے عورت کے لیے بہت سے حقوق منعین فرائے ہیں ہو کہ کتب نقتہ میں ماہرہ نے ہیں اورکت تشریع ہیں بالتعنصیل مندرج ہیں ۔ چنا نچے حضور تجون میں الشدعلیہ والہ وسلم کا ارشا در کرامی ہے ،۔

الشتو صوا با لمنساء تم عورتوں کے ساتھ نیکی کونے کا

ر شنتو صوا با لنساء م حورول کے ساتھ بیسی در خسیر ا اورسرورِ عالم صلی اکندعلیہ والم وسلم شے ارتنا وفروایا ،- تم میں سے بہترین وہ بی جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے بوں اور میں اپنے اہل وعیال کے لیے تم ست بہتر بوں۔ خَيْدُكُوْخِبركُوْ لِآهُلُهُ دَ آنَا خَيْدُكُوْلِا هَلِيْ .

اسلام کی سنہری تعلیات نے عورت اور خاتون کا سب سے بڑھ کرادب و
اخرام بوں فرط با ہے کہ اسلام نے اس کو الیبی باتوں کا حکم دیا ہے جوعورت
اور خاتون کو قعر مذرات بیں گرنے سے بچاتا ہے اور یہ تدلیں سے محفوظ بہتی
ہے جس سے عورت کو افر ثرت اور مگو نرث ہونا محفوظ دہتا ہے اور اس سے
خاتون فتنہ وفسا دسے بچی رہتی ہے ۔ اسلام نے خاتون کو عفت وعصمت
کے ایک انتہائی مضبوط قلعہ بی مقید کر دیا ہے اور وہ اس کا نترعی جاب
ہے بیں یہ کہنا مرام خلطی اور زبادتی ہے کہ بردہ ترتی کی راہ بی ستر راہ
اور کا ور کے اور وہ ہے۔

چانچہ جیبا کرآپ دیجیتے ہی کہ کیاعورت بردہ کرنے سے مرافیہ ہو جاتی ہے یا کیا مسلما نوں کے نشکر بردہ سے شکست کھا جاتے ہی اور دمنول کے سامنے انخیس ذکت و تکہت سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔

کیاعفول مخترعہ بہردہ کی بروات عور و فکر اورسونے کے قابل نہیں رہتے کیا اس طرح توم واست سے خروعبلائی ختم اور زندگی کے طریقے مفقود ہو جانتے ہیں۔؟

بلاشبه میرد ه عورت اورخاتون خانه کی علالت اوربیاری نبیل بکریهای کی زیبائش و آرائش اور زنیت وخولصورتی ہے۔ جس کی برولت عورت خمت عربت و وقارحاصل کرتی ہے۔ اگر خدانخواست میرده کرنے کی وجہ سے خاتون در کرگی کی مصلہ میں ترقی نبیل کرسکتی تواس کا اس طرح سجیے رہنا اور ترقی در ندگی سمجھی رہنا اور ترقی

نہ کرنا تا بل تو بیف اور محمود ہے۔ کیونکہ اس طرح کی تنزی گوجا ہلوں کی تہزیب اور گرا ہوں کے فقتہ بردازی کی تہذیب سے تنزی ہے۔ حتیٰ کہ ان اسلامی آ واب اور سخینہ وکھوس اسکام نے جومحکہ اور مضبوط بیں ان کی قضیلت کو تعجن علما مرمغرب منصفین اور اہل عدل نے بھی سیم کیا ہے۔

ینا جائے بکدائ کامطلب یہ ہرگذانبی کہور توں سے نتین ووتوق جین یہ جائے بکدائ کامطلب بیہ کہ عور توں کی عفت وعصمت کا تحفظ کیا جائے اورائ کا ذریعہ تلاش کیا جائے جوا حزام وعزت ان کے لائق اورجس کی وہ حقدار ہیں نہ کہ چھچورے بین کی۔ اورجس کی وہ حقدار ہیں نہ کہ چھچورے بین کی۔ بیس حق یہ ہے کہ اسلام ہیں عورت کا درجہ اور مرتبہ اس قدراعلیٰ و ارفع ہے کہ یہ قابل سستائش وتعریف ہے۔



اوروہ سخت فتے اور زبر دست آزا کشیں جن سے ہیں بالا اورواسط پڑا
ہے ان ہی سے ایک زبردست اور سخت فتنہ وہ ہے جس کے ذریعے گروں
کے اندرمردوں سے فدمت بی جاتی ہے اورمردوں سے گروں کا کام کرانا یہ
بہت بہلے فتنوں اور زبردست وجلیل القدر خطرہ ضرشتہ اور ڈر ای قت
ہے بچکہ گروں کی عور توں کے لیے ہے اور یہ خطرہ ضرشتہ اور ڈر ای قت
ہے جبکہ گروں کے غلام اجنبی وغیرمرووں اور خواتی کے درمیا ان اختلاط
میں جول ہو۔ خصوصًا ایسے وقت ہیں جبکہ نوجوان غلام مردوں ہیں سے ہو۔
المیت نوجوانوں میں سے بن کے چہرے مہرے اور صورت ایجی جین ہوتی ہے نافل
بلات بدیہ فتنہ وفسا دہے۔ اور بہت سے لوگ ای فتنہ دار مائش سے غافل
اور شست ہیں۔ اس خطرے اور فدشتے کے ظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کیؤکہ
فادم اور نوکہ مرد ہواکہ تا ہے۔ اور بہف اونات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوم

اورنوکر اپنے سروار سے زبارہ نوجوان ہواکرنا ہے بلکہ وہ تعبق او فات اپنے گھرکے مالک سے زبارہ ہ خوبھورت بھی ہوتا ہے اور وہ رات دن گھرکاکام کرتا ہے مھر بدکہ وہ گھر مالکہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ بہمن اس جم کرتا ہے مھر بدکہ وہ گھر مالکہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ بہمن اس جم سے کہ وہ فادم اور نوکر ہے۔

میری مراد یہ ہے کہ گھری مالکہ اس کو گھرسے ڈوانٹ ڈیٹ کرکے کال مجی سکتی ہے یا وہ اس کو گھرکے اندر باتی بھی رکھ سکتی ہے کہ وہ گھریں باتی رہ کہ کھانے اور بینے کی قوت رکھتا ہے وہ بہاں سوھی سکتا ہے اور اس کے بیدوہ ما ہانتہ نخواہ کا تقاضا ومطالبہ کرتا ہے اور وہ اس کو کمانتھا ما نتا وبہا نتا ہے اور جبیا کہ آب مانتے ہی عور نیں حب طالت میں ہیں ان کی حالت نہیں مزیر بیان کرنے کی حاجت وصرورت نہیں۔ نویس ممکن ہے کہ خادم اس عورت اورخاتون کی مرحنی کے مطابق جیتا ہوا ویسے ہی کر بھتے ہو فادم اور نوکری طبعیت پرگزرے۔ اور درست وجائزے کہ وہ اس فاطر کی اطاعت وفر انبرداری کرے اس طرح مرائی سے اس راستے پر طینے لگے۔ اوربہت سے لوگوں کا یہ ما قص خیال ہے جس کی برولت ان سے لیے مردول سے خدمت لینا آسان ورسہل محسوس ہوتا ہے اور وہ برکہ گھری مالکہ اپنے گھرکے فادم کی نسبت بہت زمادہ رفیع القدر ہوتی ہے۔ خیا نجر بیا بات انتہائی غیر مقول اورنا مناسب ہے کہ عورت اس بلندمقام ا ورعظمت والی مجکرسے انز کراسس کھیںا وررزیل درجیمی اجلئے ایسا نامکن ہے۔ بینانچراس طرح کی بات کھنے والاجبواني طبعيت سے احکام سے الكا ونيس كرانسان ميں كس قسم سے جذمات یا مے جاتے ہیں اگر اس کوان خرمات کا علم ہوتا ہوکہ انسان میں بالمے جاتے بن الراس كومعلوم بونا تواس كى جان كے ساتھ ايسا شك وست بدنہ ہونا جو

بہت زمادہ بباط اور کافی غفلت بردلیل ہے۔ چانچہ یے لیسی طبعت اور فطرت ہے اس کی الیسی قرت اور طاقت ہے کہ جے انسان نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ کہاہے۔ چانچہ جب بہ اس کو اٹھانے کے قابل ہوجائے تواس کے سامنے انسان شکست نوردہ ہوجا قاہے اور وہ سیادت وہزرگی اور نترن وفعیلت بی غورو فکر نہیں کرتا بھراس کو وقارا ورعلم کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ہاں دین اور رب کا تصور مفقود ہوجا تا ہے اس کو تواب وقاب ما علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کی علم نہیں ہوتا کی علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کی علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کی علم نہیں ہوتا کا علم نہیں ہوتا کی علم نہیں ہوتا کی علم نو دیں اور من اور منز مندگی و ذکت سے بھی گزرجا تا

لیکن سوال بہ ہے کہ ایسی کونسی مصیب سے ہے کہ جس کی برولت عورت اور مرد کو اس مصیب سے کہ جس کی برولت عورت اور مرد کو اس مصیب سے بیا گزرنے کی اجازت دی جائے ؟ حالا کمان عنوں میں البیں عقال وفرامت ہے جو دنیوی واخروی امور کا انداز اور تقدیم

کاش کہ لوگوں کو اس بات کاعلم ہوتا اور وہ سیدنا حفرت بوسف علی بہتنا و علیہ الصلاۃ والسّلام کے قصد بی غور و فکر کرتے تو ان کو ہجھ آجاتی کہ قرآن مجید نے اس قصد کو محض عرت کے طور پر ذکر فرطا ہے ماکہ لوگ بہتے خدّام سے اپنی عور توں کی حفاظت و نگہ الشت کریں ۔

بلاث بدعز بزر کی عورت کو مصر بی بہت بالم امر کر حاصل تھا اور سیدنا محضرت بوسف علیہ الصلوۃ والسّلام اس خاتون کے گھر بی ابک نوکر اور خادم کی جنتیت سے تھے۔ میکن اس کے با وجود نہ تو عز بزر کی عورت کے مشرف کے بارے میں دریا فت کی گیا ۔ نہ ہی آپ کے خاوند کی مشرافت اور خالمت کے متعلق بوج بی بیک ان کر اور خالمت کے متعلق بوج بی بیک بارے میں دریا فت کی گیا ۔ نہ ہی آپ کے خاوند کی مشرافت اور خالمت کے متعلق بوج بی بیک بیکہ ان دونوں کو امراۃ عز بنے اپنی شہوت اور خوالم ش کے جوتے ہے ۔

وحوکہ اورفراؤ دیا ۔ اوراس سے مبقدر ممکن تھا اس قدراس نے صب استطاعت اپنی قوت اور صبلہ صرف کیا تاکہ اپنی غلط کا رروائی سے ستبدنا حضرت بوسف علیہ القتلاق والسّلام کو محبکا دے دالعیاذ ہا لتر

بنا نجرا گرستین حضرت بوسف علبه الصلوی وانسلام صاحب عقمت وعفت نه بوت نوید عورت جو کچه جا بنی متی اس کوحاصل کرنے بن کا میاب بوجاتی -

میراا بنا بہ خبال ہے کہ ان مسکیوں کے پاس اس بیان و توضع کے بدراس شک وسٹ بہ کی کوئی گنجا کش باتی تہیں رہ جاتی ۔

اس عبرت آموز وا فعہ سے آگا ہی کے بعد بید لوگ لینے گھروں سے باہر نکال چینیکیں گے۔ اور دوبارہ حیین وجبیل مردول سے خدمت نہ کرائیں گے۔

یا وہ ان کی خدمت سے لینے گھروں سے باہر فائمدہ اسمایا کہ یں گے۔ اور وہ آئندہ گھرکی عور توں سے ملاقات کی اجازت نہ دیں گے۔



### جهونا اوغلط اعتماد

ہم جن فتنول اور آز مائشول میں مبلا ہیں ان ہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے عورت کی غفلت اور عصمت کی حفاظت اور خفظ میں عفلت و سستی برتی ہے۔ جب بینا نجر ہم ہیں سے بہت سے ایسے فراد بھی ہیں ہوکہ یہ غلط گمان کرتے ہیں اور بڑم خولیت اس غلطی پر ولئے ہوئے ہیں کہ اس سے اہل خانہ تو ہر محاظ سے کا مل اور سمل عصمت وحفاظت ہیں ہیں۔ اور وہ ایسے بند قلعوں ہی محصور ہیں کہ مخلوق ہیں سے کوئی شخص ان مطوی تلعوں کا اُرخ بہیں کہ سک کوئی شخص ان مطوی تلعوں کا اُرخ بہیں کہ سکتا۔ ہیں اس کو انتہائی افسوس ناک اور نقصان دہ غفلت کہوں گا اور یہ کہنے میں مجھے کوئی انتہائی افسوس ناک اور نقصان دہ غفلت کہوں گا اور یہ کہنے میں مجھے کوئی انتہائی افسوس ناک اور نقصان دہ غفلت کہوں گا اور یہ کہنے میں مجھے کوئی انتہائی افسوس ناک اور نیب وشک سے دگور ہے۔

جی ہاں! مجھے لیسے تف کی غفلت وسستی بیں کوئی شیر نہیں ہے۔ بو سخف من گھر ت اور جیوا اس میں اعتقاد رکھتا ہے اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت سے منعلق خوش فہمی کافٹ کار ہے۔

اگرایسا ہوتا کہ عورت کی حفاظت وعصمت وعنت کی نوش فہی کے عقیدہ

یں ہم بی بہانب ہوت تو بھرسوال ببیا ہوتا ہے کہ یہ عورت کس نحاط سے سیر
الوج دصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از واجاتِ مطہرات سے الگ اورمنفر دہے!
دکیا معاذ اللہ ہماری موجود مسلمان خواتین حقنور کی از وارج مطہرات ہم منفرد اور کتیا ہیں ؟ ہرگز نہیں ) کیونکہ حضور کی نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از وارج مطہرات بہر حال لاریب و بلاست بہ اس امّت کی افضل ترین عورتیں ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بہیا فرمائی ہہترین امّت ہے اس کے با وجود حضور پر نورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از واج مطہرات رصوان اللہ علیہ تا کوان کے بیہ وردگار سے جوادب سکھانا متفا وہ سکھلایا۔

کیا قاری محرم کواس سے بھے ہوکہ کوئی اورادب نظرائے گا جوادب امہات المؤمنین کا بہرورد گارنے اپنی جبیل القدراوعظیم الشان کتاب حبیریں فرطایا ہے۔

شرجمہ ہے۔ اے نبی کی بیلیو تم اور اگرائٹر عور توں کی طرح نہیں ہو اور اگرائٹر سے لحدو تو بات یں ایسی نرمی نہ کروکہ دل کا ردگی کچھ لا لیے کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھول یمی مقہری رہوا ور بے پروہ نہ رہو جیے اگلی جا بلیت کی جدید دگی اور جیے اگلی جا بلیت کی جدید دگی اور بیا اور کا تم رکھو، اور زکوہ و و اور اندا وراس سے رسول کا حکم مانو

الندتويي جابتاہے اے بنی کے گر والوكه تم سے ہرنا باكى دور فرا سے ا ورمميس باك كرك خوب محمرا

وَرَسُولَ فِي إِنَّهُمَا يُرِينُ اللَّهُ ربيذ هب عنكوالرجس أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّدَكُمْ تَطْهِيرًا لم

اورا لٹر تبارک وتعالیٰ ان جلیل القدر خواتین سے بارے میں اپنی کتاب مجید می ارشاد فرما ما ہے۔

ترجمه ، - اورجب تم ان سع برت کی کوئی چیز مانگو تو پردے باہر سے مانگو۔ اس میں زیادہ مشتمرا کی أَ ظُهُو لِيقُنُو بِكُمْ وَ بِدِيمار عدول اوران كے

وَإِذَا سَا لُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتُكُوْهُ فَيْ مِنْ قَرَاءِ حِجَابٍ - ذٰلِكُوْ 

مجع تغین ہے کہ قاری محرم الله تبارک وتعالی کے مندرجہ ذیل رشاد الكرامي كوفراموش بنيس كريس كي جس مي النررت العزيت في ارشاد فرما يا الدرسية العزيت في ارشاد فرما يا الد ذَيكُوْ أَظْهَرُ لِقُنُوبِكُوْ وَ تُرجِمه، اللهِ ين زياده مُتُعرالُ قُلُوْسِ فِينَ ۔ ہے تھارے دلوں اوران کے دلوں کی۔

یہ بات ہرگز فراموسش نہ فرمائیے کہ آبیت ندکورہ سے مخاطب وہ بہترین ا دمی بن حفول نے بیمنظرا ور وجودا بنی آنکھول سے الاحظر کیا۔ ادراس برمزريري كدان معزز وقابل صرفكيم خواتين كيهراه اسس

> ل ب ۲۲ ، سورة الاحزاب ، أيت ۲۲ ، ۲۳ و على ب ٢٧ ، سورة الاحزاب ، آيت ٣٥

دفت کی انتہائی صالحہ اور مرگز میرہ خوانین تھی تقیں حجنوں نے اسا نوں اور زمینوں کی انتہائی صالحہ اور مرگز میرہ خوانین تھی تقیس حجنوں نے اسا نوں اور زمینوں کی ملاحظہ کیانہ الیسی عور توں سے دورہ انے میں حضیں آج ہم دین سے دورہ و کیکھتے ہیں ۔ و کیکھتے ہیں ۔

بلا بتک وسیاس سے یہ امروا ضع ہونا ہے کہ اس مراحت سے عور توں کی خافلت وصیانت لازمی اور لا بری ہے۔

تاہم جولوگ اس سے غفلت اور لا ہرواہی برت رہے ہیں تریں انھیں یہ کہوں گا کہ آپ حضور ہر نورصلی التٰرعلیہ والہ وسلم سے دالدیا ذبا لنّد الحجے بہیں اور نہ ہی تمعاری عورتیں حضور مرنورصلی التٰرعلیہ والہ وسلم کی ازوارج مطہرات سے بہتروا فعنل ہیں۔ تمعارے مرد حضور ہرنورصلی اللّد علیہ والہ وسلم کے اصحاب رضی اللّدعنہم سے زیا وہ اصحاب عفرت عصمت اور محفوظ نہیں تو یہ کس قدر بہتروا فعنل ہوگا کہتم ا بنی عورتوں کی حفاظت کرولین اس کے لیے یہ بات کس قدر بُری اور قبیع ہوگی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی نہ منا کہ اس کے ایم یہ بات کس قدر بُری اور قبیع ہوگی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی کہتم نظرانداز کرتے ہوگئی کہتم نظرانداز کرولین اس کے لیے یہ بات کس قدر بُری اور قبیع ہوگی کہتم نظرانداز کرولی



# شادى ين تاجير

اوران زبردست فتنول بی سے بچی کی شادی مؤخر کرنا ہے یا ایسی فرجان
خاتون کی شا دی میں دیر کرنا ہے جو بالغہ ہو کر مکلفہ ہوجائے۔ بچا نجہ شا دی
بیں اس تا نیرسے شادی ا وز نکاح میں جو د وسکوت طاری ہوگیا ہے۔ جی ہاں
شادی اور نکاح آجکل اس قدر تا نیراور دیرسے ہونے نگی ہے جو انتہائی
خطرناک اور جھیا نک و فرائونا ہو گیا ہے ا دراس سے بہت فرشات پیدا ہو
مخطرناک اور جھیا نک و فرائونا ہو گیا ہے ا دراس سے بہت فرشات پیدا ہو
گئے ہیں ضی کہ ہم مختلف دارالحکومنوں ا ورمرکدی دارالخلا فول میں بیدد کیجے
بین کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، چالیس سال کی عمر ہوجاتی ہے یا ہسس سے
جی کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، چالیس سال کی عمر ہوجاتی ہے یا ہسس سے
جی کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، چالیس سال کی عمر ہوجاتی ہے یا ہسس سے

کیکن به مرد فوت موم آنا ہے یا فاتون کا وصال موم آنا ہے کیکن انھیں انھیں انھیں دکا ح واز دواج جیسی نعمت سے محروم رکھا جا تلہ ۔ اس وجہسے ہمارے درمیان مصائب والام ابلائیں اور فلنے بہت زما دہ مرکئے ہیں۔

اس ما خراورغبرمولی دیر کے جلداسباب میں ہماراوہ مبالقدا ورزیادتی است مہور میں کھیے جلداسباب میں ہماراوہ مبالقدا ورزیادتی ہے جوہم مہور میں کھیتے ہیں نیز جہیز میں جس مبالغدا رائی اور کنزت کرتے ہیں۔

ین بہت سے نوجوان محفن اس وقت سے اس عبادت سے محروم رہتے ہیں کہ وہ مہرکی نقدا دائیگی سے عاجم وقا صررہتے ہیں۔

اوربہبنسی بچیوں کے والدین محف اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کے لیے
بیغام نکاح کو فبول نہیں کرسکتے اور نہ ہی ان کی شادیاں کرسکتے ہیں کیونکہ
وہ ان بچیوں کا مروج اورعام حسب معمول جہیز تیار نہیں کرسکتے۔
والدین جہیزی شان وشوکت اور بہت امیرانہ محقا محمد اس وقت تک
نہیں دکھا سکتے جب مک کہ دولہا والے مہریں گئی گنا اضافہ اور مبالفہ نہ

-نلا حول ولا قوّة أرالاً با تشرائعلى العظيم-



# عورت وراطبار و واكتر

وہ زبردست ازمانشیں اور فتنے بن بی ہم اس وقت متبلامیں اور آج جو بطور چیلنے ہمارے سامنے ہی ان بی سے ایک فقنہ تو وہ سستی اور غفلت ہے بحو ہم اس بارے میں برشتے ہی کہ فاتون خانہ کو اکثر یا طبیب کے باس جائے۔ اس طرح کہ اس کے ہمارہ کوئی محرم نہ ہوا ور بیمف اس وجہ سے ہوکہ لینے آپ پر غلط اور حبول گمان ولقین کریں۔ یول علوم ہوتا ہے کہ طبیب یا کو اکثر معصوم و غلط اور حبول گمان ولقین کریں۔ یول علوم ہوتا ہے کہ طبیب یا کو اکثر معصوم و محفوظ ہے یا اس کا احساس مردہ ہو چکا ہے یا ایول کہ اس کی فوت مرد آگئی افقی سے اور بہ جا مار طبعیت ہے۔

محیمی بول می ہوتا ہے کہ خاتون طواکھ کے ہاں جاتی ہے تواس کے ہمراہ اس کا محمم خاوند با بھائی یا باب نہیں ہونا اورجب طواکھ جا ہتا ہے تو عورت اکمیلی اس کے سامنے ہے ہروہ ہوجانی ہے اور ڈواکٹروں کی عادت یہ ہے کہ ان کمیلی اس کے سامنے ہے ہروہ ہوجانی ہے اور ڈواکٹروں کی عادت یہ ہے کہ ان کے محضوص اورمنفرو کمرہ ہی کمیں کوئی و وسرانتی و اخل نہیں ہوسکتا ، یبران کی

طرف سے خت تنبیبا ورنوٹس ہوا کرنا ہے۔

بی جب عورت مواکم سے کمرہ بی بنہ بنی ہے نووہ خانون اور مرد بالکل تنہا ہونے بی جب عورت مواکم سے کمرہ بی بنہ بنی ہے اور جو کی اندر ہوتا ہے ہمس ہونے بی ان سے ہمراہ کوئی و وسرائع فی بنی ہوتی ۔ کے بارے بی اطلاع اور خرنہیں ہوتی ۔

اسلام می به حقیقت عیاں اور ظاہرے که مردوعورت اجنبیه کا تنها ہونا کس قدرخطراک اور مجیانک کناہ ہے۔

وخلوی الرجل لن تجوزاً اجبیم عورت کے ساتھ مردی خلوت مائذ مردی خلوت مائد مردی خلوت مائذ مردی خلوت مائد مردی خلوت مائد مردی خلوت مائد مردی خلوت مردی خلوت مردی خلوت مائد مردی خلوت مردی خلوت مائد مردی خلوت مردی خلوت

به نه مو.

بلاستبہ یہ الیسی حرمت اور نا جا گرزگام ہے جو بہت زبادہ معقول المعنی ہے کیونکہ عورت کو فطرت و طبیعت ہیں بہدا کی گئی ہے کہ فطرتی اورجبتی طور پر مہران وشفیق ہے۔ چا نجبہ خاتون مرد کوجہال بھی دیکھے وہ اس کے لیے لیسیج جاتی ہے اوراس پر مہرانی کرتی ہے کیونکہ عورت کی لذّت اور مرود تو مرد کے ساتھ ہے اورمردھی اسی طرح عورت سے لیے مہران و شفیق پر ابوا ہے۔ ساتھ ہے اورمردھی اسی طرح عورت سے لیے مہران و شفیق پر ابوا ہے۔ چانچہ جب وہ عورت کو دیکھا ہے تو اس کے لیے مہران و شفیق ہوتا ہے۔ کیونکہ مرد کی لذّت و فرحت بھی عورت سے ساتھ ہے۔

پس جب وه و و نول ابک ضبوط اور محفوظ جگر بیر مجتمع بوجا بکی تو انسان ان کو دیجی نبیل سکتا اور نه بی وه ان کے پاس جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا بربات آسان ہے کہ و ہ سو چے سمجھے بغیرالیسی کسی علملی اور زبر دست گناه کا ارتکاب کر دیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام اور ناجا تر فرط دی ہے۔ ارتکاب کر دیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام اور ناجا تر فرط دی ہے۔ یہ یہ یہ کہنے بی حق بربان بہوں کہ وہ عورت اور مرد جو خلوت اور تنہا کی ا

کی کوسٹش کرتے ہیں اس خلوت سے بعدا تھیں اس سے کوئی جیز تہیں روکسکتی کے دور اس معیبت ہے۔ کہ جس سے وہ اس معیبت کی جانب اقدام کرلیں جو بہت بڑی معیبت ہے۔ بعنی میری مراد زناکی معیبت عظلی ہے۔

اسی بیے شارع علیہ الصلوۃ والسّلام نے جو میم اور دا ناہے اس خلوت اور نہائی سے منع فراتے ہوئے اس کو روکا ہے۔ بینا بی حضور بر فور ملی المّدعلیہ والہ وسلم کا ارتبا د گرامی ہے ۔ تم عور توں کے پاس خلوت اور تنہائی میں نہ جا کو تو انصار محا بہ کرام رصنوان المدّعلیم اجمعین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یارسول المدّ علیہ والہ وسلم سسسراور خاوند کے رشتہ واروں میں سے اگر کو کی شخص خاتون کے قریب جائے تو ؟ حضور کی فور صلی المدّ علیہ والہ وسلم نے ارتبا و فرا یا کہ کوئی شخص خاتون کے ہاں جائے کہ کوئی شخص خاتون کے ہاں جائے تو یا خلاق اور دین کی موت ہے۔ (رواہ البخاری وسلم والمرتبای

صریت بزامی تفظ حوایا ہے۔ حوسے مراد مینخص جوخا وند کے قریب ہو۔ اوراس طرح مراد بیوی سے قریب والا ہوگا۔

بنانچ غیر محرم کاخاتون کے نزد بک جانااک کے بارے بی حصور تربونوسلی
اللہ علیہ والہ وسلم ارننا دفر وائے بی کہ بیخاتون کی موت ہے بینی اس کی ا دبی ،
ونی موت ہے بینی اخلاق کی موت اور کے دخصت ہونے کی وحبہ ہے یہ
دسی موت ہے بینی اخلاق کی موت اور کے دخصت ہونے کی وحبہ ہے یہ
دسی تا ہے دیں میں میں میں میں میں اس کے دخصت ہونے کی وحبہ ہے یہ

اس کی توجیہہ ہے کہ اس عورت کا قریب اورننددیک جانے والا اس کا چیا

یا چیاکا بٹیا یا اس طرح سے دوسرے رشتہ دار ہیں جیسے اس مرد کا ماموں یا موراد
مجائی یا اس کی خالہ کا بٹیا، وہ اس کے نزد بک اس رشتہ داری اور قرابت کے
انتفاد براس کے ہاں جانے ہی اور داخل ہوتے ہی اور بعض لوگوں کا خیال ہے
سے اس طرح کوئی حرج نہیں کہ وہ رات دن کواس خاتون کے پاس جائیں۔ اسی طرح

اس امریں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس عورت کے جازاد بیٹے یا مامول کے بیٹے یا اس کی خالہ کے بیٹے دغیرہم سے پاس جائیں۔

چنانچ جب یوجوانی شهوت جرش مارتی ہے تواس وقت فریب وبعید زسته دار اس کے نظر نہیں آتے اور نہ ہی عظیم وخفیر معلوم ہوتا ہے جنا نچ جب یہ رشتہ دار اس کے قریب جاتے ہیں تو یہ اتصال و ملاوٹ دائمی ا ورہائیگی کے ساتھ ہوا کہ تی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس عورت کے نزویک جانا رست تد داری ا ورقرابت کی وجہ سے کہ اس عورت کے نزویک جانا رست تد داری اور قرابت کی وجہ سے ماسان تر ہوتا ہے اور رست تد داری منقطع نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد کونسی موت میں نیز حصور تر نور ملی النہ علیہ والہ وسلم کا ارتباد کرامی ہے۔

لابیخلون احد کھ بامواۃ تم می سے کوئی شخص کمی عورت کے ساتھ اللہ مع ذی ہدم ۔ دواہ فلوٹ نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے اللہ مع ذی ہدم ۔ دواہ بمراہ ذی محرم ہو۔ ریخای وسلم) البخا دی و مسلم

اگرتوبہالیی طوت اور نہائی ہے کہ خاتون کے ہمراہ ذورجم محرم موجود ہیں اور مرحکی نوٹ مرد کے ساتھ بھی نوائن شخص کے موجود ہونے کی وجہ سے کس طرح کا کوئی خوف وضر نئے نہیں لیکن اس خلوت کوہم بطور مجاز خلوت کہیں گے۔

لیکن الب ندیدہ اور ننگر خلوت جس بین خاموش اور سکوت ناجا تمزہ وہ یہ ہے۔
جس میں دواکد کما عورت کے ساتھ اکیلا اور نہا ہونا ہے جس طرح کہ اب اس و در میں ہوا کر تیا ہے۔

ردیں رو ہے ہے۔ ہات واضح کہ جی ہیں کہ عور ہیں اللہ ول سے پاس اکیلی عمو ما فاحق اور ہے ہیں ہے ہیں کہ عور ہیں اور طبیب یا داکھر معلوم نہیں بکہ وہ بشروانسان اور جی داغراض سے جاتی ہیں اور طبیب یا داکھر معلوم نہیں بکہ وہ بشروانسان ہے جی مزیات اور جنش موجود ہے۔ اور حذبات سے شعلے اس وقت سب سے دیا وہ مجر کے لیے ہے ہے وہ اور حذبا فاتون خلوت میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ دیا وہ مجر کے لیے ہے ہے وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں مرو کے لیے ہے ہے وہ وہ اور حداث میں حداث کے ایک میں حداث کی حدیث وہ میں حداث کے ایک کی حداث کے ایک کے ایک کی حدیث وہ میں دیا وہ میں حداث کے ایک کی حدیث وہ میں دیا وہ میں حداث کی حدیث وہ میں دیا وہ میں حداث کے ایک کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے ایک کی حدیث کے ایک کی حدیث کی

ہوجاتی ہے اور ڈواکٹرا نیا ہاتھ اس کے عیم برر کھناہے اس کا لیبل نمض اور تشخیص مرض وغیرہ ہوناہے۔

پی اللّذی قسم اس عورت کامر جانا ، وفن ہونا ، مل جانا وجود سے آخرکار
ہہترہ اس تباحت اور غلط امرسے کہ جو اکٹر اس کے ساتھ کہ تاہیے نا پہندیوہ
امراور بیہ غلط کاری وفحق کا انجام فرتیجہ و وزخ کی اگر ہی ہوا کہ تلہ پی
مردوں کوعور توں اور خوانین کے بارسے ہیں اللّہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کہنا جاہئے
ورافیں عور توں کو اس بات کی اجازت نہیں دنبی چاہئے کہ وہ غیر محرم لوگوں کے
ورافیں عور توں کو اس بات کی اجازت نہیں دنبی چاہئے کہ وہ غیر محرم لوگوں کے
ہور اخین سوائے اس کے کہ مردعور توں کے مہراہ ہوں ۔

ا ورا ن جلزفتنوں اور آزائشوں بی سے بواس باب سے بی اور جسے ہم انج دیکھ دہے بی بی ہے کہ عور توں کا مطرکوں برنکانا ان کی بے عزتی اور بے حمر منی ہے اس طرح ان کا منرم وحیا با تی نہیں رہنا۔ وہ دکانوں بی جاتی بی بیکن سے کوئی نہیں بوجھا کہ دکان کے اندر کون کونسی عشق بازی گفتگو، بات جیت ہوتی ہے جس کے اوپر خرید وفروخت اور بیج وشرا کرکا لیبل گا ہوتا ہے ورواں کیس چیز کا سودا ہوتا ہے ؟

فدانخواسته عزت اورعفت وعصمت كاسودا تونهين ؟

اے اللہ تو باک ہے یہ بہت بڑا بہنان ہے کہاں ہی مرد اور ان کی بہادری بڑائی اور فخر اور ان کی بہادری بڑائی اور فخر اور ان کی مروت کہاں سو گئی ہے ؟



## مردائی و مرمی کی موت غیرت کافقدان سیم

بلاست بدانسان کے نزویک اس کی دیا کے بعدسب سے زمادہ عزیز اور یا ری چیزاس کی عزف ہے۔ بلکہ انسان کی عزف تواس کے دین کا جمزووحضہ ہے اور عزت کی محافظت دین اور غیرت کے اہم تدین تفاضوں میں سے ہے۔ نیزیدایمان کی انتها ئی عزوری علامات ونشا میون میں سے ہے اور بقینیا حصنور ير نورصلى الله وعليه وآله وسلم كاصحاب نمام لوگول سے بطرح كرا بنى غيرتول كى عزت كياكهة عقر اس بيروه صرمين مباركه دبيل مع جوكه حضور انورصلي المدعليه واله وسلم سے مروی ہے کہ ایک ون حضورعلبالصّلوة والسّلام نے اپنے صحابركهم رضوان التعليهم اجعين سے فروايا م بلانتيدتم ميں سے كسى ايك شخص كا اپنے كھروا لوں سے باس جانا اوركس ايس چے کو بانا جواس کو نشک وست بیمی الدال دے اس کے بیے جارگوا ہوں کی مشرط ہے تو یہ بات من کرست بدنا حضرت سعدابن معا ذرحنی الله عند منا نر بو کر کھرے ہوئے

اورع ض کی یارسول افند صلی افندعلیہ وآلہ وسلم کیا ہی ا پہنے گھروالوں کے باس مارس اورسی لیسٹے ففر کو بارس موجد دگی مجھے شک و مشید ہیں ڈال دے نوچر جب مک چارگواہ نہ ہوں ہیں فمشظر ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے ؟ توصفور تر فررصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرایا بنیں ۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس فرات کی قسم جس نے آپ کوچی اور سے کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اگریں کسی ایسٹی فعم کو دیجھوں جو مجھے میرے اہل وعیال کے بارے میں شکی طوال وسے نومی مشکوک آوی کا مرتن سے تحداکہ دول گا۔ اوراس کے بعد اسلام تبارک و تعالی جو چاہے میرافیصلہ فرما دے۔

بن معافز کا جوش و بیجان نا بسند و منکونی فرایا و بیم کی وات اقدی نے بناب سعد

بن معافز کا جوش و بیجان نا بسند و منکونی فرایا و بیمض آب کی عرّبت اور عصمت

کی وجہ سے تھا بکہ حصنور علیہ القبلوۃ والسّکلام سنے بسّم فرایا اورار شاوہ والسّکلام سنے بسّم فرایا اورار شاوہ والسّکلام سند بن معافز رضی السّرعند سے جی زیادہ

عیرت مند ہوں اور اللّم تنبارک و تعالی تمام لوگوں سے بر موکم غیرت مند ہے ۔ اور

السّری غیرت یہ ہے کہ اس کی ممنوعہ اور محارم سے اجتناب کیا جائے۔

ادرار شادہ کی جن جب یہ فرایا تو یہ حق اور ہے ہے۔

اورار شادہ کی جن جب یہ فرایا تو یہ حق اور ہے ہے۔

سکلیف واذبیت بند و بالا شرف عظمت محفوظ ومعنون ای وقت مک منبی روسکت جب بمک کد اس کے بہلوژن پر خون ند

لا بسلع الشوف الونيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم.

اے میرے مسلمان بھائی جب آپ نے یہ بات جان کراس کو تقین کرلیا اور سے بہ بات جان کراس کو تقین کرلیا اور سے بہت ہے اور سے مسلمان کو ایسے میں تو یہ سے دبن برغیرت مندمی اور مرز ت عصمت کی حفاظت کرنے والے بی تو یہ

بهایا جائے۔

بات تمارے لیے اسان ہے کہتم اپنے دین وعزت کو اپنی روح اور خون سے نداكروا دربه قرباني وفدريتم الينه مزنبه وجاه و مال اوربيني بير مفدم ركهو كيونكه عزت اورعفت كحسيك المك تقدس اوعظمت بصص ف ال كوهرام و نا جائز قرار دیا ۔ اس نے ستر لیف زندگی کونا جائز ہے اوبی کی اور جب نے زندگی دیات محمنرف کوناجاً کنه قرار و یا تو وه حیوانات سے بھی زیا دہ گھاگا اور نقعان پلنے والول میسے ہے ۔ لیں جب آپ کے لیے آپ کی عزت و عصمت اس صدمک عزید و بیاری مو تومسلانوں کی عز توں سے یہ عجی وہی تقرس اور باکیزگی لازمی ہے جو خودتھا سے اندر تھاری اپنی عربت وعصمت مے یہے کے پونکہ یہ سب آپ کی عزت وعصمت کے مماوی ومرابریں بیں الركول كى عز تول برهي اسى طرح قربا فى كروجيد كرتم ابنى عزنت وعصمت برندا بوتے ہو۔

نیزاب بیری بات لائم اور لا بری ہے کہ آب اپنی عزت سے الیفیس وضیر لوگوں سے دفاع کری جو لوگوں کی عز توں پر چینے بی اوران کی بیمری مب عزی کرتے ہیں۔ اس تو قیروعظت کوخواب و پراگندہ کرتے ہیں اس کے شرف و باکیزگی کو براگندہ اور علینظ کرتے ہیں اور چوچیز انفیں لوگوں کی عزتوں پر داکہ دو النے کی طرف ترغیب ولا کے ویتی ہے اوران کی عز توں سے کھیلنے کی رغبت ولاتی ہے وہ مندر جو ذیل امور ہیں:

### اوّل

اصحاب عفت وعصمت کی ہے عزق اور ہے ادبی اس طرح کہ ان کی عزو کا دفاع اور تحفظ کیا جائے۔ اس کی وج ہات یں سے ایک توبیہ ہے کہ میحض اس کیے ہوسکتا ہے کہ کہ ا ن کے نفوی سے غیرت کا فقدان ہو یا ان کے دلوں کی عربیت کم دوروکم ہو۔

یان کے اس تسابل وسستی کی وجہ سے ہے کہ ان کی اپنی تربیت اور پروزش نبی اور ندہبی ماحول میں اس طرح ہوئی جسے عز توں کی محافظت اور و فاع کے سبے اتولین اور لازمی مارا کہا جا سکتاہے۔

با لوگوں کی ہے حتی وہے حکی کی وجہ سے ہے کہ انخول نے اپنی عور توں بجیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بن بخن کر ماہر نکلیں اور ہے ہردگی اختیا رکریں جس کی بردلت ان ہی مرد اور توجوان للجائی ہوئی نگا ہوں سے بجیل اور ہے ہردگی اور ہے ہے کہ وہ بھیل ہوئی نگا ہوں سے بجیل ہے ان کی عرز توں پر آبسانی اور ہو سکتے ہیں۔

### ناني

الیی وجوہات واسبات اورمنطام بے جیائی و بے عزقی جنیں دکھے کہ انسان کی غیرت کچھل جاتی ہے اورمخول و بے جیائی ہو کہ عور توں سے طہور نپر یہ ہوتی ہے اور نوجوان خوا بین لینے بہاسوں ، کلام و گفتگوسے الیبی فرصائی سے کام لیتی ہیں حتی کہ اپنے چلنے اور رفتا رسے بھی ، نیز تصرفات وغیرہ سے ۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی ترغیب ولائی کہ عورت ایسے ہرعفوکو اس یہ اسلام نے اس بات کی ترغیب ولائی کہ عورت ایسے ہرعفوکو کم محانے جس ہیں مرد طبع ولا ہے رکھتے ہیں استرتبارک و تعالی حصنور انوصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از واجات مطرات کو مخاطب ہو کہ تمام مسلمان خواتین کو پی کم صا ورفر مانا ہے۔ صا ورفر مانا ہے۔

خَلَا تَنْغُسَمَتَ إِلَا تُقَوْلِ تُوجِمه، بات مِي اليي زمي ذكروكم

ذَي طُمَعُ اللّهِ فَى قَلْبِ دَاكُ وَلَى قَلْبِ دَاكُ الرَّكُ كِمِوا فِي كَرِف اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الأذن نعشق قبل العين كيميمي المحسيب كان بياعثق الدادن نعشق قبل العين كرتي بن محمد العيانًا

#### النالث

مرد وعورت کا وہ باہمی اختلاط اور سیل جول جوان دونوں منبوں کے این بھیانا ننرمع ہوگیا ہے اور خصوصًار نستہ دارعور توں کے کنبول کا میل جول اور دوستوں کی ملاقاتیں جو ہاہمی زیارات کے نام بر ہوتا ہے کہ بین خاندان کی ملاقات ہے اور دھن اوتات مرود ل اورعور تول کے مابین خلوت بی میں جول ملاقات ہوجا نام ہے جا نیچہ باہمی اختلاط کی یہ نورع اخلاق کو سب سے زیادہ نقصان و مرربینی نے والا ہے۔ اسی بیے حضور تبر نور صلی المتدعلیہ والہ وسلم نے ارشاد فرربینی نے والا ہے۔ اسی بیے حضور تبر نور صلی المتدعلیہ والہ وسلم نے ارشاد فرسرمایا۔

ك ب ٢٧، سورة الاحراب ، آيت ٣٣-

, ,,,

ما خلا رجل با مراق الله جب كوئى مردكسى عورت سے خلوت ميں مو وكان الشيطان ما لنتها توان كے سائنة ميسراشيلان عبى لازمى

-65

اورا مند نبارک و تعالی نے نصیحت و خیر خواہی اور دفاع و بیا کو کی خاطر ارشا د فرمایا ،۔

لَا نُو اعِنُ دُهُنَّ سِرًّا ترجمه، ان سے خفیہ دعدہ نہ کرو اللَّا اَن تَعُولُوْ قَوْ لَا مُرب کہ آنی بات کہوج مشرع بی مَرد و مُرع بی مَرد و مُرع بی مَرد و مُرع بی مَرد و مُدر مَا الله معروف ہے۔

چنانچراسلام میں مردوزن کا یہ اختلا داور وہ خلوت وعلی گی قطعی طور پر مندوع ہیں یخصوصًا اس وقت جبکہ رقابت مفقود اور معدوم ہوجائے۔ یہ اہل و عیال ورست داروں کی رقابت ہے۔ منمیر کی رقابت ہے چنانچر مردوزن کا یا ختلاط اپنی تمام وجیع صور توں کے ساتھ جلم میں بتوں میں سے ایک معیب یا ختلاط اپنی تمام وجیع صور توں کے ساتھ جلم میں بتوں میں سے ایک معیب من کررہ گیا ہے اور جشخص اس کا انکار کرتا ہے اس کو رجعیت و تنزی و تن خرے مہم کیا جاتا ہے اور مؤخر کیا جانا ہے بلاشہ یہ بات اپنے و در کی تن خرے مہم کیا جاتا ہے اور مؤخر کیا جانا ہے بلاشہ یہ بات اپنے و در کی کوئی ترقی اور ہدائی نہیں ہے

اسی بات سے حضور نم نورصلی افترعلیہ وآلہ وسلم کی سالفتر تبنیہ سے صفور انورصلی افتر طلبہ وآلہ وسلم کا متدرج ذیل قول درست وصیح نا بت برق لم انورصلی افتر طلبہ وآلہ وسلم کا متدرج ذیل قول درست وصیح نا بت برق لم کے کہ افر کیف کیف کیف کیف کیف کے افرا مالی کا کم دیا جائے گا ور بالمدے و منحی عن معلائی ذیک سے منع فرایا جائے گا۔ المعدون معلون دیک سے منع فرایا جائے گا۔

له ب ٢ اسودة البقره رآيت ٢٣٥-

بكه اس سيحبى مُرْجِ كرحضور تمبرنورصلى التندعليد وآله وسلم فيارشاد فرا باب. لوگوں میراکب ایسا دورائے والاسے دوري فاحشاور تبائي كاا لمهار كملينرد برمبرطام رامستوں بریموگا حتی کہ ا ن پی سے ایک برائی کرنے والے کو مرکبے کا كه تم داستے سے ہٹ كر مبارئى كرتے تو اى طرح كمن والاشخص لوگول بي سيدا حمزت الويج مديق ا درحفرت عمرض التدعنهما كاطرح موكا -

بأتى على الناس دماكً تظهرفيه الفاحشة ني الطرقات حتى يغول احد هـ علها لو تغيبت بها عن الطريق فذلك فيهم كابى مكرو عسفرر

خاندان می دنیی تربیت کا فعدان یاای کا کمز وروضعیف ہونا ہم میرلازم کېم ابني اولاد کې تربېت کا مکثرت محاظ رکيس سيد د نيي اور حقيقي سي تربيت مونی عاسي مم ان كواس طرح موصالين كه وه بيك اورصا لحربيليان بول و وصرف اینے آب میں ہی صالحہ اور شبفسہن ہی تیک نہ ہوں ملکہ اپنے معانتر ہے جی کے رنیک ہوں اور ہم لیے بیج ل کو وضاحت و مترح سے تبادیں کہ عزت وعصمت کی۔ مناظت کیا ہے اور مترافت وفقیلت کس کو کہتے ہی خصومًا ان کے لیے بخصومًا عور تول اور نوجوان خواتمن سے ۔

وكرنه م خواتمين كواس امركى اجازت دے ديں كم وہ بے جائى و بے بروكى كى مورت بى بن تقن كر گھرسے تكليس ، ده بے برده رمي خوا و حالات كيسے ہى كيون نه بول واكر جيد اس طرح ميم تمام لوكون كونا راض كولي سيحا ورمعا نترك

کے رسم ورواج کی مخالفت کریں گے۔

لیکن مجھے یہ تین ہے کہ پیروی اور تقابید کی مخالفت سب سے ہڑی رہا اور سرارہ ہے جو الدین کے راستے ہی سینہ تان کر کھڑی ہے جب کہ وہ اپنی میں سینہ تان کر کھڑی ہے جب کہ وہ اپنی میں اگر وہ بیلوں اور بیروں اور بیروں کا ادادہ کرتے ہیں ، تاہم ہم میں اگر وہ عزبیت اور صالات کے تقاصوں کے پیش نظر رضامندی وخوست نوری ہو اور اس غطیم وطبیل القدر مقصد ومطلب کی رفعت کو پیش نظر کھیں تو یہ ساری باتیں البی ہیں کہ ہم اپنی منزل بیستقل مزاجی اور نیش کی سے گامزن ہو سکتے ہیں فواہ مشکلات ، رکا وٹیں اور بنرشیں کس قدر ہی کیوں نہ ہوں اور مصائب و آلام ہمیں ہرطرف سے ہی کیوں نہ گھیر لیں۔

اور ہم بیر سے جبرز لازم سے کہ ہم شرم وحیا کو مگھلانے کے منطام اور نظارے اور ہم ہیں ہو رہا ہو اور مصائب و آلام ہمیں ہرطرف سے ہی کیوں نہ گھیر لیں۔

اور سم بیر بیج برلازم ہے کہ ہم شرم وحیا کو بھیلانے کے مطام راور نظارے اور حیا میں بیر بیج بیز لازم ہے کہ ہم شرم وحیا کو بھیلانے کے مطام راور نظارے اور حیا مسے عاری محافل کا خاتمہ کریں جن بیں عور توں اور دوشیزاؤں کا مقابلہ ہونا ہے و خصوصًا مرارسس کی طالبات اور پر نیورسٹیوں کی طالبات ہیں۔ اسی طرح ہم مردول کے اختلاط کا بھی اختتا م کریں جس کے اسالیب اور

طورطر کیے نوجوان مردوں اور اور کول میں بھیل کئے ہیں۔

خواہ ہماری یہ عیاشی دوستی کے زمگ بی انجام دی جاسکے یا باہمی افہام و تفہیم ادر ملاقا توں کے دریعے ہو یا تقریبہ و خطیہ کے طرافقہ سے یا سیبرو نفر ہے اور ورزش و کھبل کے بہانے بی سرانجام دی جا رہی ہو وغیر ذاکک۔

ہمارسامنے ایک سخت جان ہے جواس مبارک پروگرام کونا فذکر نے بی مائیل ہے بیکن اپنی فکری بندیاں اور دفقیں حاصل کرنا اور اینے پرور دگارسے مرد حاصل کرنا ان بہت سی گھا میوں اور شکل گھا میوں اور مشکل می میں موسل کرنا ان بہت سی گھا میوں اور شکل می میں کے ایک و مصابت میں کے حام

#### مبرے مجائی مبرے ساتھ اسلام کے ان بعض وسائل کو سُنیٹے جوان بیا راپل اور مازک مراصل کو ملے کرنے کے لیے سلور علاج ہیں۔

ترحید : مسلمان مردول کو حکم دو اینی مگام کچه بیچی رکھیں اوراپنی پارسائی کی خفاظت كرير واوراينا بناؤنه دكهايش مرضنا خودس طامرب اوردو يت اسيف كريبانون برالولي دين اورابياستكار ظاہرند کریں گرایے شوہروں بہا اپنے اب ياشومرول كعاب يا اين يلي يا شوہروں کے بیٹے یا اپنے تھائی یا اپنے بیتیج يا الينے كائے إلى دين كى عورتي يا اني کنیزی جوانیے اختری کیک ہوں یا نوکر بشر کمیک شہوت والے مردنہ ہوں یا وه بيخ منيس عور تول كى مشرم كى جيزول مي خرينهي . اورزين ير با مون زورسے نہ رکھیں کہ جا نا جائے ان کما چیپا ہواستنگار ا ور انتدکی لمرف توب كرور الصملانو! سب سے سب اس امیں دیر کہ تم ملاح بإني -

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُودُجَهُمْ ذُلِكَ أَذَى كَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَجِينُو بِمَا لَيْضَنَّعُونَ - وَ قُلْ تِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنْ أَبْعَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجُهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِدِينَتُهُ مَّ إِلَّامًا ظَهْرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ رِبِحُهُ مِرِهِ عَلَى جُيُوْرِ بِهِنَ وَلَا يُبَرُينَ ذِ نَيْتُهُنَّ إِلَّا لِلْبُعُو لَيْمِينَ أَذَابًا مِنْهِنَّ آدُايًا وِلُغُوْ لَيْتِهِنَّ آ ذِ ٱ بُنَا يُهِنَّ أَوْأَبْنَا ءِبُعُو لَيْهِنَّ أَوْلِمُحَوَانِهِنَّ آدُ بَيِي ﴿ فُوانِهِنَّ أَوْ بَنِي ٓ أَخُواتِهِنَّ اَ دُنْسِنَا بِمُعِنَّ اَوْمَا مَكَاكُثُ أَيَا هُوْنَ أوالتَّا بِعِيْنَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَالِيّ مِنَ الرِّحَالِ آوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ كَوْ يُنْطَهُرُوْا عَلَىٰ عَوْدُتِ النِّيكَاءِ وَلَا يَنْدِنْ إِرْجُلِهِنَّ لِيعْلُو مَا يُخْفِيْنَ مِنْ نِهِ بَيْرِمِنَّ وَتُولُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِيونَ لَعَنَّكُمْ تَعْلِيمُونَ

ترجمه در استنبی اینی بیبیول ورماحی زاديون ا ورمسلانون كى عورتون سے فرا دوكرانبي جا درول كالبك حقداية مذ پر دلسلے دیں ہے اس سے نزد کی ترب کران کی پہچان ہو تو نرستائ مائي اوراللر سخية والامهر مان ب.

اورارشا دربانی ہے،-ا يُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِإِرْدُواجِكَ رَبَّا يِكَ دُنِيتًا عِ المؤمنين بكأنين عكيم مِنْ جَلَا رِيبُهِنَّ ذَلِكَ آدُفًى آنُ يَعْنَوَفْنَ كَلَا يُوذُ بِنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

اور بیلی این سنر لفیہ میں الله تنبارک و تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشادیں فور وتدمرفرائيج ال آ فيستانيهن

یا اپنی عورتوں سے لیے

تواب اس آین نترلینہ سے یہ مجیس کے کدا تلد نیارک تعالی نے سلمان خاتون کے لیے یہ بات درست اور جائز فرار نہیں دی کہ وہ کسی غیرسلم عورت كهيانى زيبائش وآرائش كا اظهار كري

جب الله تبارك وتعالى في مسلمان خاتون كواس قدرعزت واكرام نجتاب ا ورسلمان خاتون کی زمیب وزینت اس صر مکسے تومسلمان خاتون کی حالت کیسی موگی جس کی متک عزت موتی مو۔ اورزیباتش وارائش کاحال کیا موگا کہ وہ اس زیبائش وآرائش کا اظہار کہے خصوصًا راستوں بچوکوں اور شاہراوں برگوبا کہ بیا عام صرور بات اوممولات بي جوكما ميراور جائف والے كے ليے كھول كررك ويئے كئے بيء

# إسلاك كيزديك غيرت أورحيار كامنهم

انے گھروالیوں اور محارم کے بارے می غیرت مند مونا اور خواتین کے بارے غبرت رکمنا ایسا اخلاق ہے جو کہ فابل نعرلین ہے اور تشرعًا وغفلًا یہ امرمطلوب ے ماہم معض ایسے نام نہادا فراد حن کی نسبت اور تعلق تہزیب و ثقافت اور ترقی کی جانب ہواکہ ماہے وہ اس خلق کریم کو سمجھنے ہیں خطاکار اور غلط ہوتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ مرد کاعورت برغیرت کھاناجہالت ، حاقت اورعصبیت سے ہے جو کہ علم، انسانیت اور بقین و تقد کے منافی وہوکس ہے۔ بنا سنچرالیس سب مانیں طن و کمان ، وسم است مطافی وسا وس ہیں۔ بلات بدور حقیقت بیزنزل کی جانب گرتے ہوئے پورپ سے متا تر ہونا ہے۔ کیونکہ مامنی میں بورب نے کھی عفت وعصمت اورجیا وسترم کومقدس قرارتنین دیا - مبکراس نے تو تھی کسی وقت میں تھی طہارت عذر کی حفاظت و صیانت نہیں کی ۔ چانجیران سے موقعت و نظر ئے سے مطابق اس سے اخلاقی

معیار وا زرازے کوجانی اس طرح بھی کافی ہے کہ جو ان کا اپنی عورت اور خاتون کے بارے بیں ہیں اہل ہورب کی تعنت اور زبان میں البیا کوئی کلمہ نہیں ملاج عورت کی کرامت و محافظت کی دلیل ہوا ور سلوک صنبی میں کرامت کی ولیل ہوا ور سلوک صنبی میں کرامت کی ولیل ہوا ور سلوک صنبی میں کرامت کی ولیل ہو جہ میری مراداس سے عزت کا حکم ہے یہ کلمہ فی ایست جنسیہ کے معانی کا جا مع ہے۔

اورمومی کی حمیت یہ ہے کہ وہ اس سے غیرت کھائے ال کا دفاع کرے۔ بلکہ غیرت دغیرہ کے الفاظ کو اہل بورب تو انتہائی مراسمجھتے ہیں اور ان کے نزد کب بہ قابل عمل واستعمال نہیں۔

و اکثر نور الدین عتراینی کتاب مر ما ذاعن المراکة ، بے صفحه تمبر مهم المبر ارشا دفر ماتے بی ،-

مجھے تعبق لیسے قصے اور دراہے معلوم ہوئے بیں جو اور رہ کے او ہام کے تکھے ہوئے بیں۔ او باء کے یہ قصے ، دراسے عظیم فطرت انسانی کے عیوب کھول کھول کر قبیج طرکھتے سے بیان کرتے ہیں۔

اوروہ انسانی غیرت وجمیت سے مختلف بہتھکنڈوں و متضا و اطرایقوں
سے جگ وحبرال کرتے ہیں۔ یہ فرانسیسی اوبار کی ایک جاعت کے فراموں کا
ترجہ ہے جب ہمارے بعض ادیبوں نے ترجہ کیاہے اس کا محاورہ اورموضوع
اہل عرب کے اِن فلط گانوں کا ابطال کرتا ہے دا تعیاذ با تشری ہوغیرت
اور جیا دسے متعلق ہیں اور حب غیرت کا تصور کرتے ہیں تواس وقت غیرت
نام کاکوئی جبی نفظ اِن کی زبانوں پر نہیں آتا۔ اور وہ غیرت نہیں کھاتے ہر
قیم کی فکروسویے اورغور وخوض سے محروم ہوتے ہوئے وہ کی نہیں کہتے۔
پس وسواس اوراو ہام کے ایکے جبک جانے ہیں اور طرح طرح کے جائے

و گنا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بھیران ہیں سے تعبق لوگ جہنم سے نکل کریلے جانے ہیں اور وہ فرارومکشی کی راہ اختیا رکرنے ہیں۔

جی ہاں! یہ وہ متالیں ہیں کہ جھیں اوب اجنبی سے اس مترجم نے مخار واضح بیان کیاہے۔ اور میں وہ چیز ہے کہ جے غیرمالک کی حکومتوں کی نہزیب ہیں سے مقدم کیا جاتا ہے۔

بیں وہ اپنی اس نہزیب و تفا نت کے آگے ایسی چیزیں رکھتے ہیں ہواس کواس کا مشمن اوب اور تہزیب کے نام سے بیش کرتا ہے۔

یرسرخ فاسق و فاجرته زیب کے گھرکا طرافقہ ہے اوراس مغربی تہذیب کی سفاہت وباگل بن ہے جو نیاہ و برباد کردینے والی اور ہلاکت نیزہے اس کا انجام و نینجہ بیہ ہے کہ اس نے عظیم اور رفیع القدرا نسان کو انتہائی گھٹیا اور نیل جو انہیٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔

اسلام ا ورجا ملیت د ونون اد واری عفت وعصمت کی حفاظت برغیرت امل عرب کارکن اور اس کے اخلاق کی بختگی اور مضبوطی کا لازمی حصّہ ہے۔ کیونکہ عبرت بشری انسانی صفت کی طبیعت ہے جوالیسی صفت اور انسانی طبیعت ہے جوالیسی صفت اور انسانی طبیعت جوصات وشفات، یاک، طاہراور آزادنفس کا۔

ما مین کی اوراس نف بلت می می بوغیرت اور عزّت کے خلق کریم برفخر کرتے ہیں اوراس نف بلت محمودہ برامنیں بجا طور برناز ہے۔ خیا نچہ جب اس کی جان ونفس میں غیرت ستقل طور برعظم گئی اوراس نے غیرت کا معنی بجھا۔ تو اس نے غیرت کرنی منزوع کردی حتی کہ اپنے بڑوس بول کی عزّت برجھی یہ اس کے اندر کی آواز اور دلی نوامش متی کہ وہ غیرت کا اظہار کرے۔

اگرمیری برگوسن فا ہر بوتو میں ابنی نگایں نیجی کرلتیا ہوں حتی کہ میری پرون بردے می مخفی ہوجاتی ہے۔ دَاهُضُمُ طرق ان بدت بی جارتی حقی بواری جارتی مأداها

اورىيى ماتم طائى جويه كېتى بىر

جب بی اس صورت مال بی رات لبرکرول کری این پروس کی دلهن سے جب رہا ، یول تو انرمیرا مجے جبیا لیا ہے ۔ لیکن بی مخفی شہیں رہنا ۔ کیا یں اپنی پروسی عورت کو شرمندہ ذما دم کمدل اور اپنی پروسی کے ساتھ خیانت کردل ؟ افتدی قسم ابنے برا رسی کے ساتھ خیانت کردل ؟ افتدی قسم جب تک بی زنرہ ہوں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ ا ذامابت. ا ختا عرس جاری لیخفینی الظلام فلاخفید اُ افضح جادتی و ا خون جاری فلا و الله افعل ما حییت

به وه لوگ بی جن می فضیلت عربی اسلامید اور غیرت فطرتی طور برزی نبی محقی اس بی کوئی شک نبی که حب ان کے نفوس اور طبا تع مسخ بوگئی توان کی عربی جنبیت بھی مفقود اور غائب ہوگئی۔

ا درمانین باستندول کی جنبیت سے ان کی حنسیت مفقود ہوگئ۔ اس طرح انخول نے ایمانی رکن کو ضائع کر دیا۔ اور اسلامی بومبر خطیم مخفی ہوگیہ چنا نجیاس طرح ا مست اورمعائش ہیں فتنہ وفسا د ہر با کرنے کی کوشش کی گئی بھر کی جڑیں انتہائی گہری ہیں۔

چنانچ محمود مطلوب غیرت توعورت کا بے جہائی و بے منزمی اختیار کہ نا اورمرد وں سے ساتھ آزا وانہ اختلاط، ہر حرام و ناجا کر امرکا ارتکاب ہر طرح کی تہائی وعار وسنرمناک کاروائیوں میں ملوث ہونا ہو مذموم ہو اس امر کی خواہش کہ خود اس اپنی عورت اور و وسری عورتوں سے تعلقات اور مترمناک ہوائیوں بیر و شخص مجی مطلع ہو جوان کے یا ں نہیں جاسکتا اور وہان

لیکن یہ غیرت ہی ہے جید النداوراس کا رسول محبوب رکھتا ہے، اور برغیرت ہی ہے جس کواسلام نے مسلانوں کے اندر بطور فطرت بودیا ہے ۔اور اس کا پودا سکایا ہے اور غیرت برمسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ حدمت مرفع صیح بی حضور میر نورصلی التدعلیه و آله وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-ا تعجبون من غيرة كياتم سينامعزت سفرك غيرت سعب سعد لانا اغير والله

اور حران موتے مومی ان سے زیا دہ غیر مند

اورا تلد تبارك وتعالى محمه سع زمايره

ر دراه ا بغادی افیرت ہے۔ درواه النجاری)

اور صدمین باک می حصنور میر نور صلی التر علیه واله وسلم کا ارشا دگرامی ہے كرةب نے ارشاد فرا يا:-

، تم می سے کوئی شخص الله تنبارک و تعالیٰ سے زمادہ غیرت مندنہیں اسی لیے اللہ تبارک وتعالی نے واحق ومنکرات کو مرام قرار دیا ہے۔

صریت نراکوکتاب النکاح میں بخاری نشریف نے روایت فرایا۔ اورصرمین پاک بی ہے کہ حصور میر تورصلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشا و

اغير مني.

سے است محدا صلی الله علیه وآله وسلم کوئی شخص الله سے بھرے کوئی تندر نهیں ۔ بنانچہ و ہ یہ دیجنا بہندنیں فرمانا کہ اس کا کوئی بندہ دمسلمان مرد اورعورت ازنا كرے ـ اے امّت محموملی الله علیہ واله وسلم! اگرتم وه كچه جانتے درواه البخاري) بوكرمين عانتا بون نوتم سنت كم اوررون خزياده-

ا ورحدیث مرنوع بی بیننا بت ہے کہ حضور بہدنورصلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرایا ہ۔

"باست به نشر تبارک و تعالی غیرت فرا ناهه ا ورا تدکی غیرت به که مسلمان کسی ایسی چیزی از کاب کرے جواللہ تبارک و تعالی نے حرام فرادی ۔ مسلمان کسی ایسی چیزی ارتکاب کرے جواللہ تبارک و تعالی نے حرام فرادی ۔ (رواه النخاری)

اوراس مدسی باک میں جوکہ داون کے متعلق ہے اور جس میں غیرت اور اس می غیرت اور خوت نہ ہو جو شخص اپنے گھروالوں میں برائی دیکھتا ہے اور اس کی غیرت کو بوش نہیں آتا ۔ صریح فیصلہ ہے کہ ایبا اور یون ، جنت میں داخل نہ ہوگا۔

«تین شخص ایسے ہیں کہ جن بچرا لٹر تبارک و تعالی نے جنت حرام قرار دے دی ہے ۔ ایک و شخص جو بہینتہ ہمینتہ ہمینتہ شراب تونٹی کہ سے و شخص جو اپنے والدین کی ہے ۔ ایک و شخص جو اپنے والدین کا فران مجو اور ایسا دیون جو اپنے اہل وعیال میں ہی خبت و مرامی کا اقرار کے ۔

اس صرميت باك كوا مام احمد ف روايت نرمايا.

کی عرف سے دفاع تو جہا دہ اور عرف کی خاطر تو خون جی دیا جاسکا ج جبیا صریف مجھے میں حضور کی نورصلی الشرعلیہ والمہ وسلم سے مردی ہے۔ بو خص دین اسلام کی وجہسے فتال ہوا کہ و شہیر ہے ۔ جو شخص اپنی حفا ظلت میں ماراگی وہ مجی سنہیں ہے ۔ جو شخص اپنے مال کی حفا ظلت میں قتل کیا گیا دہ شہیرہے ۔ بو شخص اپنے اہل وعیال کی خاطت میں ماراگیا وہ شہریہے۔ حدیث نہا کو الد دائو دنے روایت فرط یا۔

اگرمیاں نیسے لوگ ہوں جو اپنی جہالت کے باعث غفلت کوستی کرنے ہوں جا اپنی جہالت کے باعث غفلت کوستی کرنے ہوں یا اس وجہ سے نا قبل ہول کہ انفیں غیرت کے فوائد کی معرفت و آگا ہی۔

ما صل زہو۔ یا وہ غیرت کے تمرات سے نا بلد ہوں تو وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو رغیرت " کا غلط استعال کرتے ہیں۔ یہ انکارای قدر زیادہ ہوتا ہے کا بل غیرت مہم ہوتے ہیں۔ اوراس میں اہل غیرت برکوئی شک بھی نہیں کیا جاتا ۔ ان کے تمام کاموں میں کبڑت انکار کیا جاتا ہے۔ بعبن احادیث مبارکہ میں آبلہے کم سيدنا حصزت دا ودعليه مقلوته والسُّلام ني ليف فرزندا رجند كوارشا وفرايا به يا بَنَّ لا تكثر الغبرة العمر عبل تماين الله وعال بد على اهلك من غيرريبة شك وشبك سواغيرت ندكيمو وكرنه تمعاری وجہ سے تمعاری بیوی پر بھی تہمت فترمی-ای هی- با سنرس

کیے گی . نواہ یہ عورت بری ہی کیوں اجلك ان كانت بريكةً

میں کہا ہوں اس کامقصود بیہ ہے کہ جب کسی مرد سے اس کی کثرت انکارشہور ہوجائے انہام والزام اورائے گروالوں کی بجزت مگانی کی جانی سکے۔ جانجہ اہل زوق سلبم کے ہاں یہ طرافقہ غیر قالوٹ اور نا پیند بدہ ہے۔ کیونکہ فاسق ا درابل مجور بير كنتے بى كدا كراس كو مكروه و نا كېتىدىم چېز كاعلم نه بتونا تو يې اس كا بكرزت انكارنه كرما -

"ما مم حضور مي أورصلى التدعليه وأله وسلم كى صريب مباركه مي غيرت كامعنى بان بوائد اوراس مي اعتدال وتوسط كالمكم فرايا كيا سے يا محم مفبوط اور سليم طريقي سے ارشا و فروا يا كيا ہے جو عز توں كومحفوظ كرا ہے اور اس مقصود ومطلوب میں حاصل ہوجا تا ہے اس طرح کماس میں کوامت اور بزرگی میں مجی سى طرح كى كوئى كسر او رنقص نہيں ہؤنا اوركسى طرح كا كوئى فتنہ وفسا دھي بريا

**FF**•

حفور بر نورصل الله عليه وآله وسلم نے اسى معنى اور مفہوم کے پین نظر غرت كى وضاحت فر مائى۔ غرت برسے ایک قسم تو وہ ہے جے الله تبارک و تعالی پند فر ما آلہ ہے۔ اس پرسے ایک وہ بھی ہے جے الله تبارک و تعالی ناپ ند فر آنا ہے۔ وہ غیرت جے الله تبارک و تعالی بند فر آنا ہے۔ وہ غیرت ہے الله تبارک و تعالی ناپ ند فر آنا ہے وہ بو تنک بن كى جائے اور جن غیرت كو الله تبارک و تعالی ناپ ند فر آنا ہے وہ الله عند و مشبه بین نہ ہو۔

ایسی غیرت ہے جو شک و مشبه بین نہ ہو۔

صریت فرایا۔ نیز ابن ماجے ناس صریت باک کو النكام عاب الغیرت بی روایت فرایا۔

روایت فرایا۔ نیز ابن ماجے ناس صریت باک کو النكام باب الغیرت بی روایت فرایا۔

# عورت کے مخفی اور پوش کے مقا

مخلف حالات می عورت کے لیے اپنے جم کے مندرجہ ذیل اعضار کا دھاپنا اوریہ دہ کڑا فرض ہے۔

عورت کو چاہئے کہ وہ نمازیں وہ ا بنا ساراجیم ڈوھانب سے سوائے بہرے، دونوں ہمیلیوں کے وہ ظاہرا با طن پردہ کرے۔ اور اس امریں کوئی جرح بنیں کہ عورت اورخا تون جس کیرے بی نماز اوا کرے وہ کشاوہ لور فریل ہو کہ وہ عورت کے دونوں قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ لے ۔ کہ جب طویل ہو کہ وہ عورت کے دونوں قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ لے جانچ وہ کوران نماز عورت کا کہ دونوں قدموں کو ڈھانپ لے جانچ وہ کوران نماز عورت کا کہ دا کھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور وہ کہ اگر دوران نماز عورت کا کہ دا کھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور وہ کہ دا میں ازکو لو ٹمالے۔

براس با برط دران مار دووات می می کرنماز برصفی موسے اگر۔ مطرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ارتباد فراتے بی کہ نماز برصفی موسے اگر۔ معرب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ارتباد فراتے بیں کوئی حمرج نہیں اورعورت ابنے سرکو

اورصی سے جھپلے۔ اور وہ اپنے سرکے نیچ اپنی بالوں کو جھپلے کے گامرسے کوئی جز ظاہر تر ہوا وروہ اور حن کو اپنے کندھوں براٹھ کے اپنے سینبہ براور گردن کی دونوں اطراف کو اور ہنی سے وصلیبے ماکہ بہ بروہ سراور وصابینے بی اس کی ا مراد کرے۔ تاہم وہ المرکب کو حین نہ تا ہواور وہ جین کی عمر کو نہ بہنجی ہوتو اگر اس کے برن کا مجھ صفیہ ظاہر ہو جائے تو اس بی کوئی حرج نہیں۔

لیکن اگرنمازی عورت کے بیے طویل اور کمی میض ہوجو با مون مک ایجاتی ہو تو اس خاتون کے لیے اس کے ساتھ شلوار یا جا در وغیرہ لازمی نہیں لیکن بہ بہتر ب يخصوصًا اى وقت جيكاسباب فانه دارى كم اورقليل بول اوراس باتي کوئی سرج نہیں کہ وہ کیراجی میں عورت نماز پڑھ دہی ہو وہ اس عورت کے زمیت وزیبائش کے کیروں میسے ہویا اس کے کام ویبیتہ کا بیاس ہو جب مک که وه کیرے بوری طرح با برده اورطابروباک بطیف ہوں۔ تاہمجب عورت اگرنماز کے لیے خاص قمیعن بینها منزوع کردے توبیطی بہترے لیکن برجائز نہیں ہے کہ وہ اس قمیض کو اپنے تجس ویلید کیروں کے اویریس کرنماز برط سے جبیا کہ اس طرح معض ما بل عور تیں کیا کرتی ہیں ۔ عورت کے لیے ان می ہے کہ وہ قرآت کے دوران جہرنہ کرے اوراجنبی وغیر محرم لوگوں کے ایل بنی آواز ملندنه كرے اوراجنبى وعير محرم لوگوں كے باس عورت اپنى آواز بلندنه كرے اگر عورت عور نوں کی اما مت کرائے تو دیکھیں گے کہ اگراس خاتون کے پاس اس سے فاوندیے علاوہ دوسراکوئی مردنہ ہوا اور ای عورت کے محارم کے سوا اس کے یاس کوئی شخص موجودنہ ہوا توعورت کے قرات بالجر کرنے میں کوئی مربع نہیں تیکن عورت کوا ذان دینے اور قرات میں تریم کمے نے کی اجا زت تہیں ہے۔

### نمازسےایس

تماڑسے باہراسلامی ادب بیہ کہ مکمل طور پر بردہ کیا جائے جیاکہ عجاب اور بردے کی بحث میں گزر جبکا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت لینے تمام برن کوڈو ھانپ لیے شخص کہ جبرہ اور دونوں ہے بیال سوائے اس کے کہ خاتون امور خانہ داری میں شغول ہوا ور اپنے کا موں میں معروف ہو۔ اور عورت کے لیے یہ حائزہ کہ وہ بیج و منزام کے دوران اپنا جبرہ کھول لے اور عورت کے گواہی نے کہ وہ تی وہ جبرہ کھول کے اور عورت کے گواہی سے کے وقت یا جب اس کے خلاف گواہی دی جارہی ہو اس وقت وہ جبرہ کھول

اور حی شخص نے کسی خاتون کو بینیا م نکاح ارسال کیا تو اس کے لیے جائز ملکہ مستحب کے دور اس کے لیے جائز ملکہ مستحب کہ وہ اس خاتون کا انتخاب کرے یا وہ اس کے ساتھ نکاح نہ کریے۔

اگر خاتون مرلفنیہ ہو توطبیب یا ڈ اکٹراس وقت مک عورت کے پاس نہ آئے

جب بک کہ اس کا فاونداس کے پاس موجود ہو یا تعبق عمرم لوگ موجود ہوں اور مسلمان فا آون لینے باک وطا ہرجیم سے فواکٹو کے سامنے کسی حقے کا اظہمار نہ کہ سلمان فا آون لینے باک وطا ہرجیم سے فواکٹو کے سامنے کسی حقے کا اظہمار نہ کہ کہ سوائے ان جبہاں مرض اور بیا کا می ہو صوف وہی جبہاں مرض اور بیا کی ہو صوف وہی جبہاں عورت بر دوا لگائی جا ہی جبہاں عورت بر دوا لگائی جا تی ہو۔

اس ا مریس کوئی حمراح نہیں کہ عورت جم کے کسی صفیہ میں گولئے اور اگر صرورت ہوا وراس کے سواکوئی دو سراحارہ نہ ہوتو او اکٹر عورت کے بیتر بننے کے وقت بچہ بدیا ہونے کی جگہ اور حمل کے مقام کو د کھے سکتا ہے۔ اگر طفائی بجائے کوئی ماہر لیٹری ڈاکٹر نہ ہو۔



### مسلمان توالین کا دیگرعور توں اور محام کے مایس جانا '

عورتوں اور محم لوگوں کے پاس توعورت پر صرف یہی واجب ہے کہ وہ مجم کے اسی صفے کا پردہ کہ ہے جو فاف اور گھنے کے درمیان ہے۔ یہ واجب ہے تاہم اسلامی ادب کا تقا مناہے کہ عورت اپنے محادم کے سامنے لینے جم کے کسی صفے کا اظہار نہ کہرے سوائے اس طرح کہ انتہائی عزت و وقار میں اور غطمت وشو کت سے اس نے اپنے پورے کیڑے بہن رکھے ہوں ۔ کیونکر انسان ہم رحال انسان ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ چہا نچہ جب انسان کا دین صفیف و کم دور ہواس کی مرق قلیل ہواس پر شہوات کا فلیہ ہو توانسان العیاذ باللہ انسان محرمیت اور قرابت ورسفتہ واری کی برواہ نہیں کہا ۔ اِسی لیے حضورا نور صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ارفتا و فر والی ا۔

جب تمارے بچل کی عمرسات ہیں ہو جائے تو تم اعنی نماز کا حکم دواگران کی عمر

مرُّوا اولادكم بالمضلوَّة وهدا بناء سبح سنين دک سال ہوجائے اس کے با وجود وہ تماز محبور دیں توتم انھیں حبمانی سزادہ اوران کے لبترالگ کردد۔

واضربوهم عليها وهمر

اور صربیت میچ یم حفور پر نورصلی النّر علیه وا له وسلم کا پرارتنا دگرا می مندری ب کرحفور علیه العداؤة والسّکام نے اپنی زوج بمطبره سیره سودة بنت زمعة رضی النّدعنها کو حکم فروایا که آپ اپنے بھائی سے پرده کریں پر حکم اس کے بعد صادر فروایا کیا جبکہ حصور پر نورصلی النّدعلیہ وا له وسلم نے ان کے بعد صادر فروایا کیا جبکہ حصور پر نورصلی النّدعلیہ وا له وسلم نے ان کے بعد کی کو ان کے والد کے ساتھ ملحق فروایا۔ ان کا نام زمعہ نقا کی نوکھ یہ ان کے والد کے ساتھ ملحق فروایا۔ ان کا نام زمعہ نقا کی نوکھ یہ ان کے والد کی لونٹری کے بطن سے بیدا ہوئے اور حصنور علیہ العماؤة والسّلا نے ارتباد فروایا ،۔

بٹیاسی کاہے جی کے لبتر بہبرا ہو۔ زانی کو سچر مارے جائی گے اور اے سودہ اس سے بردہ کرو۔

محرم وہ خف ہے جس کے ساتھ نکاح حلال اور جا کہ نہیں اور اس سے خلوت وعلیٰ کی میں بیضنا حرام نہ ہو۔ اور اگرای کو چھو لیا جائے تو وحنونہ لوٹے مشلک باب، داوا، چھا، مامول، بیٹا، پوتا، نواسم، بھائی اور بھائیوں کے مشلک باب، داوا، جھا، مامول، بیٹا، پوتا، نواسم، بھائی اور بھائیوں کے مشلک باب، مال کا خاوند، بیٹی کا خاوند۔

اورد ودھ بلانے سے بھی اس طرح محرم ہوجا نا ہے جو کہ نسب سے جم بن جائے۔ اور لیسے چھوٹے چھوٹے ہیج جو خوا تین اور عور توں کے عور تیں ہونے بہمطلع نہ ہوں تو ان کو اٹھانے اور پوسہ دیتے میں کوئی تھرج بنہی اور اگر بہ انبیح اصنبی عور توں کے پاس جا بئی اور ان سے خلوت کریں تو اس میں کوئی جرج تہبی اور کتا بیات اجنبی خوا تین یا منزک عور تیں ان کے لیے فیرستاور مائرنہیں کرجیرے کے سوامسلمان خواتین کے کسی حصے کو دکھیں اوراس سے مطلع ہوں۔ یا یہ کا فرعوریں الیسی کسی چیز کو دکھیں جو نا لباً ان کے کسی کام کے دوران فلا ہر ہوتی ہو۔ فلا ہر ہوتی ہو۔

اور تعبی علما بر کرام رحمهم الله سنے ارشا و فر مایا ، ۔
عور تیں اگر تعبی عور تول کے عہم کے ان اجزا دکو دیکھیں تو اس بیں کوئی جرج نہیں ۔ ہاں گروہ ان اعضا دکو دیکھ سکتی ہیں جن کا مخفی اور پوسٹ بیرہ رکھنا محم مے سے واجب ہے اور بیا عضا دعورت کی ماف سے اس کے گھند کہ ہیں جنھیں مخفی و پوسٹ بیرہ رکھنا لازمی ہے۔

اگرسلمان خاتون کودیجے والی عورت کا مزہ ذمیہ ہویا وہ محاربہ بینہ ہویا استخاتون ہو ایسی اس کے برت تہ دارضبیت و بہے ہوں اس بی بنتم جیاء قلیل ہو السیخاتون ہوج اپنے برت تہ داروں کو وہ سب کچھ بنا دے ج کچھ اس نے دیکھا ہویا وہ ج کچھ دکھتی ہو توابی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کرمسلمان عورت کے کسی عفو کم دیکھے بکہ الیسی کا فرہ عورت سے بیردہ زیادہ لازمی اور مزوری ہے خصوصًا اس بیردہ سے جہدہ زیادہ لازمی اور مزوری ہے خصوصًا اس بیردہ سے جہدہ بیں۔



### عورت کی اواز

عورت کی آواز کے بارے میں علماء کرام کا اختلات ہے۔

بعض علماء کرام دھم اللہ نے ارشاد فرایا کہ عورت کی آواز بھی برجے اور
انتخار میں کلنی بیا جیئے لیکن میں بات اس کے برعکس سے تھا ہ عورت تما تربر مرب ہویا نماز کے علاوہ وہ ذکر ، تلاوت ، افان وغیرہ میں ہو۔ ہاں گرسلال فاتون کے لیے یہ مشروع نہیں کہ وہ کسی مالی یاگذشتہ فوت نشدہ نما ڈے لیے اذان ویے ۔عورت منفردا ورجاعت کے ساخة مل کرا ذال نہیں دے سکتی ۔

جنانچ عورت اگرید و مکے بیچے ہوتو اس کی آواز کوٹ ا جا کتر ہے اور اس وقت کے جبکہ فتنہ وفساد کا اندلیثہ نہ ہو۔ اس بات بیں بھی کوئی حمیح نہیں کہ عورت لیتے نما وندواہل وعیال، ممادم ودیورتوں سے درمیان گانا گائے بشر لیب کہ اس کا گانا فساد وفتنہ کا پیش خیمہ نہ بنے اور وہ اکبلی اس طرح کہ بی نہ ہو۔ اور گانا گانے کے دوران یہ اللہ تنارک و تعالیٰ کے ذکر اور صلواۃ ونما نہ کو بھی مذمجہ لا ہے۔

جنانچادهات الوُمنین، محابه کرام رضوان التّرعیهم اجمعین کی ورتین اور ان کے بعدی خواتین جو انتہائی مالحات اور غایت درجے کی نیک خواتین بی مردول کے سابھ گفتگو کرتی تفیں اوراغیں اما دیت سنایا کرتی تفیں بلکہ وہ ان سے اشعار واخیار روابیت کرتی تفیں ، جنانچہ بس بہدہ یہ سب جائز ہے۔ کین جو کہ لیکن جو کچھتے ہیں جو کہ انتہائی دیکا ہے کہ تہذیب وتدل میں مخول و بے حیائی دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی نالپندیدہ اور کروہ ہے اور جو کہ ریڈیو شیشتن میں سے سنائی دیتا ہے انتہائی نالپندیدہ اور کروہ ہے اور جو کہ ریڈیو شیشتن میں سے سنائی دیتا ہے یا وہ آواز جو کر تھی ول اور جو شیطانی امر ہے آواز ہور دیل اور کو نہیں اور نہ اس پرسکون و منا موشی انعتباری جا حیل کا اقرار کرنا چا گوز نہیں اور نہ اس پرسکون و منا موشی انعتباری جا

اورابیکی مُون کے بیے یہ جائز نہیں جوالٹر تبارک وتعالی اور آخرت
کے دن برایان رکھتا ہوکہ وہ کان لگا کہ خور سے الیبی کروہ وحرام آوازوں کو
سنے ۔ مالا کمراسے بنز ہے کہ اخلاتی طور براس طرح کتنا نقصان ہوتا ہے
اوراس سے معاشرے برکس فدر براے نتا بج برا مدہوتے ہیں . خصوصًا ایسے
زوجواندھا دھندتقلیدا در درست و جائز سمجھ کراندھا دھندا کیدوسرے

می تقلید کریسے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بوشخص می قسق و فجور اور نا فرمانی وگناہ کرتا ہے اس کو چنانچہ ان میں سے بوشخص می قسق و فجور اور نا نام ای طری ہوئی ہیں اور ان کی کوئی روکنے والانہیں ۔ جنانچہ علما رکی اواز انتہائی ڈری ہوئی ہیں اور ان کی طاقت و قرت نمائفت اور رزی ہوئی ہے۔

### فأئله

اچی طرح مان لیجئے کہ بیرکہنا کہ عورت کی آواز کا بردہ اورا خفاء نہیں ہوتا اس سے بیرجواز نہیں بکتا کہ موسیقی اور غنا بیں ہم عورت کی آواز سنیں۔ کیونکہ بہ فتنہ تو درست ہے کہ موسیقی اور گائے سے عورت کی آواز کوسنا جاسکتا ہے کیونکہ بہ فتنہ ہے نواہ درخفیقت عورت کی آواز اور عورت بیردہ میں ہو۔



## مسلمان عورت كاعلم عاصل كرنا

اسلام کے دشمن اس پرزبروست زیادتی کرتے ہیں اوران کی تقلید جا ہل لے لیالک لوگ کرتے ہیں اوران کی تقلید جا ہل کا یہ دعوی کرتے ہیں، دین اسلام کی جانب البیادعوٰی کرتے ہیں جواس سے پاک ومنزو سے۔ ان کا کمان یہ ہوتا ہے اور غلط قیاس، کہ العیاذ باللہ، دین اسلام کی سنہری تعلیمات عورت اور علم کے درمیان مائل اور درکا وط ہیں اور عودت کے درمیان مائل اور درکا وط ہیں اور عودت کے کے درمیان مائل اور درکا وط ہونا کھٹا العیا قد کے لیے علوم و بنیہ و دنیو ہیں سے کوئی حصہ نہیں ، نیز عورت کا جرمنا کھٹا العیا قد اللہ حرام ہے۔

جنائيرارفتادرتانيسه:-

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالنَّهِ ثُنَّ اللّهُ اللّهُ وَالنَّهِ ثُنَّ اللّهُ اللّهُ وَالنَّهِ ثُنَّ عُونَ اللّهُ المُنْوا وَمَا يَخْدُ عُونَ اللّهُ النَّالَةُ النَّفْسَمُ فِي وَمَا اللّهُ النَّفْسَمُ فِي وَمَا اللّهُ النَّفْسَمُ فِي وَمَا

توجعه: - قریب دینا میا سنتے ہیں اسٹرادرا بیان والوں کو اور حقینت ہیں فریب نہیں دسنتے محمدا پی میانوں کواور الخبس شعديهي

يشعردن له

كہال سے ہمارا الكاركرف والا وسمن اورنا دان سيسس وحركست دوست جس كوهم معابيات توانين رصى الته عنهن كامندورجه ذيل تول سنائيس، يا رسول التُدم لى التُرعليه وأله ولم : مرواس لحاظست فعنبلت سي محت بين كروه أب ك ا حاوبت مباركه سنن بين اليب برا وكرم ايتي دات اقدس كي جانب سيمان اليه ايب اببا دن متعين فرما وين جس ون من بم آب كى بارگاه اقدس مين مامز ہوں اوراب ہمیں ابسی احادیث مبارکرسنائیں بوکہ المتر تبارک وتعالی نے آب كوسكهائى بين توحصور برنورهلى الترعليه والهوهم فارشاد فرما ياكمتم تمام توآنين فلال فلال مگه برجمع موجاؤ - جنامخ وه سي عورتين اس مگه جمع مو كنبس توحصنور برتوملى الترعليه والهوسلم ان خواتين كے ال تشريب سلائے ا ورأب تے ان عور تول کوان تعلیمات ملی سے بعض تعلیمات سکھلائی جوکہ الشرتيارك ونعالى تے معنور يرنورصلى الترعليه واله و كم كوسكها في تقيس ـ حقود يُرِنود منى الشرعليه وأله ولم كى ان جله اصادبيت ا ورادشا دات عاليه من سع بریمی می که آب صلی الله علیه والروم مردون کواس بات کی رغبت وينيه بنظ كه وه ابني أزاد خواتين كو اور خادمون وتوكرانيون كو زيورتع يم سه آلاست*ذكري* -

حضور میر نورملی التعلیم والروهم ان عورتدل کوارشا دفرات :د بنین شخص البیدی بین سے لیے دوہرا ایر و نواب سے ،ایک تو ده شخص جرابل کتاب میں سے ہو،اور الشرکے نبی پرایان لایا اس کے ساتھ دہ شخص جرابل کتاب میں سے ہو،اور الشرکے نبی پرایان لایا اس کے ساتھ دہ

له به سورة البقرة البيت و

محدرسول المندسي الترعليه وآله وسلم برهي ايان كاتن اداكرے .
جب وه الله تبارک و تعالی اور اپنے غلاموں کا حق اداكرے .

یزالیے شخص کے لیے ہی دو ہرا تواب وا جرہے کہ جس کی کوئی لونڈی سفی اوراس نے اس کو تقی ادراس نے اس کو تقی اوراس نے اس کو تعربیت انتہائی اجھے طریقے سے کی اس کو بہترین تعلیم و تربیت کے بعداس کوآذاد کر بہترین تعلیم و تربیت کے بعداس کوآذاد کر کے اس سے نکام کر لیا تواس کے لیے می دو ہرا اجرو تواب ہے ۔

یزانچہ ابیات المؤمنین میں سے بعن الیی نواتین می تقی جرکہ کمتی پر متی مقیس ، شوروایت فرائن تھیں اور تا دریخ بھی بیان فراتیں ۔ ان کو قرآن مجیدا میں اور تا دریخ بھی بیان فراتیں ۔ ان کو قرآن مجیدا میں اور تا دریخ بھی بیان فراتیں ۔ ان کو قرآن مجیدا میں اور تا دریخ بھی بیان فراتیں ۔ ان کو قرآن مجیدا میں اور تا دریخ بھی بیان فراتیں ۔ ان کو قرآن مجیدا میں ۔ اما دیت میارکہ یا دختیں ۔

چنا بخ اکثر و بیشتر شرعی امورومسائل میں کبار صحابہ کرام رمنوان الشرعلیہ اجمعین ان کی طرف رہوع کی کوتے سے با ایسے امور جومفور پر نور سی الشرعلیہ والہ وہم کے وصال شریعیت کے بعد آپ سے نہیں سنے جاسکے وغیرہ دیگر معا طان مثلاً گھر بلو اموروم ما طان، اہل وعیال اور رشتہ وارول سے سلوک و رویہ اور بیو یول سے سلوک یا ایسے مسائل شریفہ جوموت عور تول کے ساتھ رویہ اور بختی سنے ۔ مثلاً مسائل شریفہ جوموت عور تول کے ساتھ ہی مخصوص اور مختی سنتے ۔ مثلاً مسائل طہارت ، مسائل تا زیجے ش ، تعاس ، مسائل تا د بی می مسائل .

مثلاً حرف ام المؤمنين معنرت عائشه صديقه دمتى الترعنها سے باره سودس العادیث مبادکہ مردی بیں اور ان اما دیث مبادکہ کے دلائل سے احکام سننبط مبرت بیں اور این کرنے و اسلے کی عمر مردی عنها سے بڑی سے کی جی ایسا مجی ہے کہ دادی نے ماحی شریعت ملی الشرعلیہ والہ وسلم کے ساتھ قدیم مردی مدین میں الشرعلیہ والہ وسلم کے سماعے قدیم مردی مدین مدین بائی اور وہ ماحی شریعت ملی الشرعلیہ والہ وسلم کے ممراه کافی الشرعلیہ والہ وسلم کے ممراه کافی ا

ويريك رط -

میت بردون ، شورباد کرنے ، منا وجود کے درمیان سی ، درمنان بی عرو کرنے وغیرو موضوعات برام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دمنی الندعنہا کی سائے اورصلاح سبیدنا حضرت عربن الخطاب ، مصرت عردمنی الندعنہ کے صاحب زادے جتاب حضرت عبدالللہ ، عروہ بن زبیروغیرہ اکٹرکے نالف اور مختلف ہے۔

مشهورمی بربی بناب معزت منعه رمنی الشرعنها قرائت وکن بت بین نوب امرینی بودگی بی موجودگی بی مصاحت کے بعد آپ کی موجودگی بی مصاحت نیار بروئے کیونکہ وہ مصاحت کے منبط، تیار کرتے، اوران کی مصافحت و نگربانی کی استطاعت رکھتی تقیں ۔ حتی کرسیدنا حضرت عثمان رضی الله عنہ نے یہ معیقہ ان سے لیا ۔ درانی لیکہ وہ ام عبدالرحمٰن شفا بنت عبدالله ومنی الله عنہ کا کرفتیں مغیس صفور پر نورسی الله علیہ والہ ولم نے ارشاد فرمایا فقا ،۔

سکیا آب اس مجوئی سی رقیہ دحتی التّرعنها کوعلم بھی اس طرح ترسکھادیں گی جیسے کہ آب نے اس کوکٹا بت سکھائی ہے "

چنا نجرمها جرین وانصاراور تابین کیمسان خواتین رصی الله عنهن کا علم وقصل میں وہ مقام اور مزل سبے جس کا انکار ناممکن اور عال ہے۔

بہت سی بڑی بڑی نما یال مستنول دمردان سنے ان صحابیات دمنی الله عنهن سے بہوے کے بیجے سے عم عامل کیا اور ان نواتین سے علی خرائے لین سے بہوے کے بیجے سے عم عامل کیا اور ان نواتین سے علی خرائے لین سے بہوے کے بیجے سے عم عامل کیا اور اس نواتین سے علی خرائے لین سے بہوے کے بیجے سے عامل کیا اور اس نواتین سے علی و مکمن کے در ما ہے ہے۔

فقط ان سمان عور تول کی تعداد سان سوسے را کدبنتی ہے جھول نے معنور بر نور صلی التعظیم مسے احا دیث مبا دکہ روا بہت فرا کیں اور ال کی مفارد صحا بیات روئی اللہ عنہاں کا کوئی شار وقطا رہیں اور بہت برا سے بید فرا معامد کرام ال کے شاکرد گزر سے ہیں۔
فول علمار کرام ال کے شاکرد گزر سے ہیں۔
ما فظ ابن عساکر نے مدیت باک انٹی سے نوائد خواتین سے روایت

ما فظ ابن عاكر نے مدیث باک انتی سے نوائد خواتین سے روایت فرائ ہے۔ یہ وہ خواتین بیں جوشام اور عراق کے ورمیان رہتی تقیق -جس تقی نے ادب عرب سے آگا ہی اور تا ریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے نو وہ بہت سی عور تول کوعلم وفعنل ، شورو تدریس اور روایت میں بہترین

ال خواتین کی تعداد لا تعدولاتھی ہے جوکہ مصر شام، عراق ، کمین مغرب ان خواتی ہیں مغرب انداد لا تعدولاتھی ہے جوکہ مصر شام، عراق ، کمین مغرب اندلیس اور تام اسلامی محالک میں موجود دری ہیں۔ می کم شوقی رحمته الشرعلیم اندلس اور تام اسلامی محالک میں موجود دری ہیں۔ موجود دری ہیں۔ میں موجود دری ہیں۔ موجود د

هذا رسول الله لعر يتقض حقوق البؤمنات العلوكان شريعة لنسا بكه المتفقهات

سة رمنن النباة والسيا والمشكون الاخريات ولات عليه بناته لجج العلوم الزاخرات

یہ بیں عفور پر نور ملی اللہ علیہ واکرہ م منو نصان عور توں کے حقوق میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں قرمائی۔ عفورا نور می اللہ علیہ و ہر مسلم کی نم ود انائی سکھنے والی عور توں کے بیے علم شریبت کا۔

یه نیک ومالح خواتین نجات ، سیاست اور اخدی واتعات ومعاطات پردمنامندور دامنی مرکئیں - یقینا معنورانورملی النوعلیہ والردم کی معا جزادیوں کو انتہائی تیمی وقابل قدرموم كالفاه كبراميون كاعلم تقاء

معنرت کینہ نے دنیا کو بے بنا وعلی ذخا کر مالا ال فرط یا اور آپ را دیوں کی رہنمائی فراتیں آپ نے مدیث بک روایت فرائی ، اور کتاب کی واضح و کھلی کھلی آیات کی تغییر خارائی۔

اسلام کی تہذیب درمنا دست مسلان خواتین کے علوم وفنوں میں رفعت و بلندی سعد مملو بغداد عالم خواتین اور ادب والی خواتین عالما کامرکز اور مزل کھا۔

ا وروشق بنوا میرکے مانخت نا بغر روزگا حور تون کا علی مرکز کھا - اندنس کا باغ دہ مگر ہے جہاں جہاں سے بند و بالا عالمات نشاعوات نے جم لیا۔ كانت سكينة تسلا الدنيا وتهزأ بالرد الا دوت العديث وقسرت أى الكتاب البيتنات

وعفادة الاسلام تنطق عن مكان المسلمات بعداد دار العالمات ومنزل المنا دبات ومنزل المنا دبات ودمشق قنت المية المية ودياض اند لس تمين الما تفات الشاعدات الما تفات الشاعدات

بس جب آپ عورت کوعلم سکھائیں تو اس کوتعلیم سکھلانے کے لائق اورسے نیا دہ درست و صالح بیج تر تو تعلیم دین اوراس کے اسکام بی نیزید کم عورت کو گھر بلوامور، اصول تربیت کے علاوہ لازمی ولا بدی اسٹیاء کی تعلیم دی جائے تاکہ انساتی بدل کی صحت قائم سبے اس کوعبا دات و معاملات میں جائے ہے۔
سکھلائے جائیں اور معاملات کی تعلیم دی جائے ۔
عورت کو اس امرکی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فاوندگی اس کی زندگی میں امرکی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فاوندگی اس کی زندگی میں امرکی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فاوندگی اس کی زندگی میں امرکی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے فاوندگی اس کی گھرکے امرکی ہے۔

سازوسا مان کوتر تبیب ہے۔ نیرو بھلائی اور نیکی و تبلیغ کے کامول میں سے عور جرائداور رسائل کامطالعہ کرسے ،مقالہ جات تخریر کرسے۔

اگراتنی بان میں عدرت ابنے ی کا مطالبہ کرے ، بامجلس نیوخ ، سینٹ اور دی اسیلیوں میں عدرت اسے ہمراہ شامل ہو توالٹ کی فسم !عورت اس اور دی کے سماہ شامل ہو توالٹ کی فسم !عورت اس طرح کے کسی کام کے لیے مناسب اور درست نہیں ۔

عورت اور فاتون فانه ی تعلیم سے بها را مقعد و ادادهٔ وجید یہ ہے کہ یہ عضوعا مل بوا ور برشم کی مفکلات و کھن مراحل کو یا سانی طے کرے۔ نکاح اور ازدواجی و فدمت کی زندگی میں نیک و صالح بہو۔ حمل، ولادت، رضاعت، تربیت، طب و غیرہ کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں پور گ نزیے، اچھے بباس اور سن دوق سے وہ گر بھری تد ہر مالحہ میں معروت ہو۔ طہارت نفس میں ورشن ذوق سے وہ گر بھری تد ہر مالحہ میں معروت ہو۔ طہارت نفس میں عورت ابنی مثال آب ہو، نه تو عورت کوئی مصنعی اور بناوئی و کھلا واکر نے والی عفیقہ ہو نہ ہی متہمہ اور الزام عائد شدہ متعلم ہو۔

چنانچ ورت اور اس کے منافت کوکسی الیی بجز کے مطالعہ سے گرنزاور برہز کر نی جا ہیئے جس سے اس کے منافت وشفاف عقیدہ برضرب گلتی ہو۔
با خدانخواس نہ اس کے اضلاق کے گرف نے کا اندیشہ ہو جیسے العن لیلی جیسے تصص، ابو نواس کے دیوان ہم میں ولید کی خوافات وغیرہ۔
عورت کوکت خوافات اور حبو لے وغلط منا قب کا مطالعہ نہیں کرنا جائے عورت کو بہنے توگول کی من گھڑت کہا وہیں مثلاً طلسم، میدلیس، عوج بن عنق، خورت کو بہنے توگول کی من گھڑت کہا وہیں مثلاً طلسم، میدلیس، عوج بن عنق، ذات العاد اور ایسی حکایات کا مطالعہ نہیں کرنا جا ہیئے جوموضوع اور ہے الی ذات العاد اور ایسی حکایات کا مطالعہ نہیں کرنا جا ہیئے جوموضوع اور ہے میں اور جن کا نعنی جی عفاریت اور مختی و پوت یدہ سایوں سے سے ، یا ایسی بیں اور جن کا نعنی جی عفاریت اور مختی و پوت یدہ سایوں سے سے ، یا ایسی

کایا ہے جن سے خبیب<sup>ی</sup> اورغلط فلمیں نبتی ہیں اورفیش وملعون رسائل سامنے

آتے ہیں وہ محربان کی اخبار ہونی ہیں یاسٹسریر و بدفطرت لوگ معشق و مجست کے اسٹسریر و بدفطرت لوگ معشق و مجست کے ا دنیا نے کھونے ہیں ، بعدری اور و ایک کی ملمیں بنتی ہیں ، عاری ، نکی ، بعد عاری اور و ایک کی ملمیں بنتی ہیں ، عاری ، نکی ، بعد عاری اور جن سے فضیلت و دین پر زدو منرب پڑتی ہے .

اورلے متعلمہ! مخصیں بریمی تہیں جا ہیئے کہتم اپنی قوم و ملت اورامت و وطن پر وبال متعلمہ! مخصیں بریمی تہیں جا ہیئے کہتم اپنی قوم و ملت اورامت و وطن پر وبال منو ۔ بے حیائی اور بے شرمی اور دوطنائی سے بن مطن کر جگ کرد اور فیشن و بے حیائی نیز باجمیں کھولئے ہیں میا لغ کرد ۔

یہ بات ہمانے لیے بڑی باعث نک وعار ہوگی جب ہم پرکہیں کہ ہمانے نوجوالی مردول اور وائن کے لیے علم ، جہالت سے زیادہ نقصان دہ اور مفر ہے۔
کیو کم ہم لینے عیب کو جہالت سے منی اور پر شیدہ دکھنے والا لیسے بے عزت اور بیاد نگ عالم سے بہتر ہے جس کے ایساد علی کیا ہے جس کا اس کو کوئی میں نہر رہندہ

وه این روست و ارول اور ایل وعیال کے اخلاق کی مدمت کرتا ہے۔ اور رو است و کمینگی میں وہ نام نہا و مالم ہر ملحد ، فاسق اور بدکار کی بیروی کرتا ہے۔ است تارک و تعالی اس مدرسہ است است و تعالی اس مدرسہ است عطا فوائے جسسے وہ بار حکم تا سے اور نہ ہی ایسے استادیں میں برکت دے جسسے وہ بار حتا ہے۔ است دہ برکت دے جسسے وہ بار حتا ہے۔

مے لیے جنگ وحدال ہیں۔

اسی طرح جب دوران مطالعه اور پرصف کے اوقات میں لوگری لوگوں کا میل جول اور باہی اختلاط دوران تعلیم و تعدب مجدا ور بات داول میں گر رہائے میں ہول اور باہی اختلاط دوران تعلیم و تعدب مجدا ور بات داول میں گر رہائے یا اس طرح کہ براسخ ہوجائے ، اس کا انجام اور نتیجہ عزل وعشق ، دوستی و بیار کی شکل میں مکلے جس سے وہ نوجوان لوگی انتہائی قربی وعزیز اور منجی میدیم معلوم ہمنے گئے۔

ابنی بجیدل کے لیے ایک بہترین مثال اور نون بیش کرو۔ ابنی بجیول کوانتہائی ابنی بجیدل کوانتہائی مفید اور بہترین اسباق ووروس ببند کروا وران کی تربیت وتعلیم کے لیے افعال ترین اسباق ووروس ببند کروا وران کی تربیت وتعلیم کے لیے افعال ترین اسلوب ایناؤ۔

ممان کے ساتھ ترینرو تیوری نہ جڑھاؤ ،ان کے ساتھ بکنزت مبنسو سے نہیں۔
اور بجیوں کو صرفت ایسی یا توں کا حکم دو جو کھونم کرتی ہو۔ا ورضرورت سے نائدان
بچیوں کو اور اونجی کرنے کی اجازت نہ دو۔ یا ایسی کسی جزرکی الاوت نہ کرہ جو
فائدہ نہ دیتی ہو اور نہ ہی طویل استیار بڑھو۔

اور الترتبارك وتعالى، عاقظ بررح فرائع جكروه فرات بين:

کون ہے جوعد نزل کی تعیم وتربت کا انتظام کرے کے دیکہ مشرق میں بہ مہالت و لاعلی ایک خطراک

مترک کروری ہے۔

ماں ایک مدرسہ ہے جسے نم نے میں نیار کر لیا تو نم نے ایک ایسی قدم کو تیار کیا جس کی رکیس المقامیں انتہائی خوب ہیں۔ من فى بتمهية النساء فاتها فى الشرق على ذلك الاخفاق

الام مدرسك اذا اعدد تقاً اعددت شعبًا طيب الاعدان

÷

الام روض ان تعهدة الحياء بالرى اورق ايبا ايبراق الآم استاذاالاساتذة الالى شغلت ما ترهع مدى الأفاق

مئ كرفسرا تي بين. ويوا البنات على الفضيلة انها في الموقفين لهن خير وتا ن

وعلیکو آن تستبین بنا تکو نورالهدلی وعلی الحیاء الباتی

ماں ایک باغ ہے بیشرطیکہ بادش اس کو میزاب کر یاکوئی چیزاس کو سیریابی کے بیے موجود ہو۔ ماں اسا تذہ کی استاذہ ہے جن کے تا ترونشا نات بوری دنیا اور ساید جہان کے ہینچتے ہی اور دہ بہت قدیم لوگ ہیں.

تم ابی بچیل کی تربت و پردرشی، فضیلت وبدگی برکرور باست برنسیم و تربیت دونوں جها نول میں ان کر ور باست برنسیم و تربیت دونوں جها نول میں ان کے لیے بہترین و محال ہے۔ اور تم برب باست لازی ہے کہ متما دی بیٹیا ل فد موامیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں فد موامیت اور باتی رہنے والے حیاء و شرم میں مکھرون تھرجائیں۔



# من جمال فولصونی اورزیانشوسرائش

شادی شده خاتون کا خاونداگرموجود به تو اس کاحسن وجال اختیار کرنا مستحب ہے۔ یا وہ عورت جس کی جانب پنیام نکائ ارسال کیا جائے، اس کے لیے حسب امکان نہ بیائش و آدائش کرنی چاہیئے ۔ چنا نچر مختلف مالات اور رسوم ورواج سے بیخسن وجال بھی مختلف بہ تا ہم اسلام عورت کے معاطم میں ورگزر فرا تا ہے اور اس کا عورت سے تقا منا ہے کہ وہ اپنی صحت وصفائی کا خیال رکھے اور اس کا عورت سے تقا منا ہے کہ وہ اپنی مرداس کو لین خاول اس کے اور وہ اس سے شعق ورفیت کرے خصوصاً بس طیم، نوشبو، خصاب، تبل لگانے اور وہ اس سے شعق ورفیت کرے خصوصاً بس علیہ، نوشبو، خضاب، تبل لگانے اور وہ اس سے شعق ورفیت کرے خصوصاً بس علیہ، نوشبو، خضاب، تبل لگانے اور نیا جا کہ اور اس کے نہیں ہیں کیونکم مردوں کی می شکل تنا جم مردوں سے مقابہت کرنا حمام اور نا جا کہ خوار اس کے نور سے نہیں ہیں کیونکم مردوں کی می شکل نہیں کرنا جا میں جو رقید ورست اور جا کرنے ہیں ہیں۔ کیونکم مردوں کی می شکل بناناجس میں اہل کن ب کی عورتوں سے تشبہ میں ورست اور جا گرنہیں ہے۔

ادرسیان لوطی مشرکم عورت سے بہترہے نواہ مقیں یہ بات نعب میں دلے۔

وَلاَمَةُ مُوْمِنَةٌ خَايِرُمِنَ وَلاَمَةُ مُوْمِنَةً خَايِرُمِنَ وَلَا مَحْبَنَكُورُ مَنْ الْمُورِدُ مَا مُعْبَنِكُورُ مَا مُحْبَنِكُورُ مَا مُحْبَنِكُورُ مَا مُحْبَنِكُورُ مَا مُعْبَنِكُورُ مَا مُعْبَنِكُورُ مِنْ مُعْبِنِكُورُ مِنْ مُعْبِعُورُ مِنْ مُعْبِنِكُورُ مِنْ مُعْبِنِكُورُ مِنْ مُعْبِنِكُورُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مِنْ مُعْبِعُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مُعْلِمُ مُعْبُونُ مِنْ مُعْبِعُلُونُ مُعْبِعُ مُعْبِعُلُونُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِ

ان جملہ خرافات اور قبائنوں میں سے بندیا سکانا بھی ہے۔ اس کامطلب جم کے سی مصر برسوئی کا اس طرح جبعو تاحنی کہ وہاں سے نون بہنے لگے اور مزيداً رائش وزيبانش كي لي رخمى اس كهرائي مي سرم باسباي سكادي جاتی ہے۔ جنائج بیسب حام ہے اوراس کا ازالہ کرنا اوراس کومانا واجب سوائے اس کے کہ اس کا مطانا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسی مشتن اور تكليف بردانست كرنابر تى بعض كا برداشت كرنامشكل اورنامكن موتاب. اوران جد خرافات وقیاحتول می سے ابروا وربیتانی برنقش ویگار کرنا ہے با اس كونرم و تا زك كرناسيد يا سوئى وغيره مخيارسد جبرے كے بالول كومانا اب تاكه چېروفسنى اورعريق بواوراس كوباك وصاحت ومطبرركها جائے، نيزمعنوى بالون كالكاتاجس سعبال زباده اور لميهمام مون وانتول كالكيرنا اوران كو ا وزار سے کھودنا وغیرہ جیسے کرمیشی ان دانتوں کو ان کے سبیاہ ہمدنے کی وجہ كرتے بيں اور وانتول كو تبركركے ان كى اطراف بتاتا وغيره .

جنانج سیدنا حفرت عبدالله بن الترمسود دمنی الترمین نے ان عود نول بر لعت فرائی جو بال گوند نے والی ہول یا بال گوند نے کے لیے فراکش کریں ۔ بالوں کو موجنے دغیرہ اوزارسے اکھیڑیں ۔ وانتوں کے درمیان فی ملم رکھولنے والی ہول اور فطرتی حسن وجال کو تبدیل کرتی ہول ۔

ایک عورت نے سبدنا حفرت ابن مسعود دمنی الٹرعنہ کے اس عمل پراپ سے دریافت فرایا کہ آپ نعنت کیل فرا سہے ہیں تواپ نے ارشاد فرمایا ،۔ سی ایسے شخص کوئنت کیوں نم کروں جس پر چھنور محدر سول الٹرملی الٹرعلیہ والرولم نے است فرائی ہے " اور اللہ تبارک و تعالی کی جلیل القدر اور عظیم الشان کتا ب میں ارشادر باتی ' وَمَا اَ تَا كُوْ الدِّ سُوْ لُ ترجمه اور جو کھی تھیں دسول اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می

اور عورت کاسونے کے دانت مگوانا یا سونے سے دانتوں کی زیبائی سے
آدائش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رہا ہاس توعورت ابنی مرضی سے جو جیا ہے
لہاس بہن سکتی ہے۔ مثلاً رفتم کا کھڑا یا اونی کھڑا یا سوتی ، کیاس یا دیبارج سے
کھڑھا و بُنا ہوا کھڑا یا ہو کچھ وہ خالص کھڑے دوغیرہ بسند کرسے اور اس کونقوش و
مگار سے آداستہ کیا گیا ہو۔ بشر طبیکہ عودت اس میں اسرات نہ کوسے نہی خاوند
کی بے عزتی و بے حرمتی کوسے۔ اور نہی اگراس کونھت کے تولوگوں کونظر تھا ا
سے دیکھے۔ ہاں گھڑسلمان خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ صرورت سے کم
اور چھر کے کوئی ہے بہنے اور لیسے صاحت و شفاحت و با ریک بیاس اور کھڑوں کو
درجی سے جہم انسانی معاحت و شفاحت و با ریک بیاس اور کھڑوں کو
درجی سے جہم انسانی معاحت و شفاحت و با دیک بیاس اور کھڑوں کو
درجی سے جہم انسانی معاحت نظر آئے اور جرم وگنا ہ کی دعوت دسے
اور جورت نگی و بے جیائی سے بھرتی ہے۔

اے امیرسان خاتون! ترقابلِ مبارکبا وسے کہ اللہ تبارک وتعالی نے سے سے سے سے کہ اللہ تبارک وتعالی سے اور تھیں سے اور تھیں سے بات کی رخصیت وی ہے کہ تم انگویٹی پر تکینے کی اور اسے جواہر و یواقیت سے مزین کرو، نواہ یہ لی ویا قوت اور شیئے قبیل ہوں یا کثیر ت

اور توسطبولگانا صنور بر تورسلی الشرطیه واله و کم کی جمله سنتون میں سے ابک سے نوشیومردول اور عور توں کے لیے اشا سے ۔ خوشیومردول اور عور توں کے لیے مستخب ہے۔ جنانچہ عور نوں کے لیے اشال اور بہتر خوسٹ بو وہ سے جس کا زنگ طا ہر بوا ورجیم میں اس کی نوشیو و دہ کہ عبال میال ہو ۔ اور کیوروں سے بھی یہ خوسٹ بو واضح ہوجاتی ہے۔

مثلًا کلاب کے بھول کی خوشہو اکل با بودانہ ، ترکس اور تمام توشیو یات ۔ اسی طرح وہ عطرو سبند ہو جامد اور سبنے والارفیق ہما ورعود وعنبر سے دُھونی دینا وغیرہ اور جزحر شبہ ترتجد اور اسمی کی گئی ہو۔

جنائج ورن کے خوشبولگانے کے اوقات مخصوص اور مختص ہیں۔ جس خوا نون سنے خوشبولگائی - بعد ازال وہ اس سیے اپنی مزل سے یا ہر نکل گئی تاکہ لوگ اس عورت کی خوشبوکو سُونگھیں توجیب بک وہ نما تون والیس نہ لو لے گئی ، اس وفنت یک زناکہ نے والی ہے۔

اورخعناب کانے سے چہرے کوزگین کرنا، دونوں ہا تقوں کورنگنا، اور پاؤں کو مہندی وغیرہ لگانا اور مہندی سے جم کے جملہ اصفاء ہر خط و کلیریں سمھینینا، زعفان کھانا، نررورنگ کھانا ہسبز رنگ دگانا ورا بسی پالٹ لگانا جس سے ہون فی اور چہرے وغیرہ کو نوبھورت وصین بنایا جا تا ہے۔ یہ سب کچہ جائزہ عدست ہے، سولٹ اس چیزے کہ جوانساتی جماور کھال اور کبسر و کوستور و محفی کر ہے اور یہاں کک پانی مربغ سکتا ہو۔
اور جب بر ھا پانیا دہ ہوجائے تو خانون اس کو زر وا ور سرخ رنگ سے برتی ہے۔ باں سوائے اس کے کہ اس رنگ کی اجازت سے اور سبا و رنگ سے ربگنے و خفا ب لگانے کا سکم کرے تواس میں کوئی حمی نہیں ۔ جانئے معاب کوام رضوان اللہ علیم اجمعین کی ایک جماعت سیا و ربگ کا خضا ب کوام رضوان اللہ علیم اجمعین کی ایک جماعت سیا و ربگ کا خضا ب کوام و تا بعین عظام بھی اور اس میں صحابہ کوام و تا بعین کوئی سمجھتے ہے۔ سے درج نہیں سمجھتے ہے۔



## عوت کاکا کرنا

جبہم اس کا م اور فعل کو دیجتے ہیں کہ جس کام کے ساتھ خاتون خانہ کا معروف وست نفل ہونا واجب ہے اور عورت پرہم اس کی ذمر داریاں ڈال دیں توہم دیجیس کے کہ بیر انسانی ڈیوٹی اور فرض اور انتہائی اہم و مزوری ہے اور انسانیت اس اہم ڈیوٹی اور فرض کو اور اسکے بغیر تہیں روسکتی ۔ جب کہ مورانسانیت اس اہم ڈیوٹی اور فرض کو او اسکے بغیر تہیں روسکتی ۔ جب کہ دو اس کی ڈیوٹی ، اور بیٹ کی مختارے ۔ بیر ہے اس کی ڈیوٹی ، اور بیٹ کی ۔

جنانچ فطرت اور قدرت مورت کواس نایال اور ممتاز کام کے بیے تیار کر تی ہے۔ مورت کی اس اہم امرکی فاطر تیاری اولین اور ہیں مراحل سے ہی شروع ہم جاتی ہے۔ اس طرح کم عورت اپنی والدو اکے بیلی میں جنین می موت انقیار کرتی ہے جیساکہ ہما ہے اس دعوٰی کی تصدیق و تا ٹیر علم طیب کے ابری زیر یہ ہے۔ نے کردی ہے ،۔

مینانج جب منوی مادہ کے رحم کے اندرکے اندر سے ملنے کے بعد اور ان کے ایک ہی شکل و کر کھیے میں اتحا دیکے بعد فور ا مذکراور کو نت بجول کی کوہن میں انقالا جن ننروع ہوجا اسے ؟

واکثر کئیں کاربل کہتے ہیں:۔

" یہ بات ثابت شد مسے کہ فرد کی جنس ایک خاص اور منفت سے علیحدہ اور منفق سے علیحدہ اور منفق ہے اور اس کا انداد وعلیحدگی اسی لحظہ سے شروع ہوجاتی ہے جس میں باب کا مادہ ، والدہ کے رحم کے اندر مکمل طور پر بہنی جا باہ ۔ بوکم بینا نجیہ ند کر ستقبل کا گول حصہ ایک برائے ہے جر توجے بہت کی ہوتا ہے ۔ بوکم مؤنٹ کے گول جا ایک اور منقر ہوتا ہے ۔ یا یہ انتہائی باریک اور بیتا جزور مہتا ہے اور اسی طریقے سے مود کے جم کے تمام خلیے اپنے جسے ملیول سے جرور میں منتقت اور منفرد ہوتے ہیں "

عرنس اوعم تزمیت اس بات کوثابت کرتاا درواض کرتاب که مال کینے شیجے کی زندگی کے بیے تواہ یہ بدلیا ہویا بدلی ،مناسب وقت نکالے اوراسس کی مجمد اشت کرے رہے ہی ابنے بحد اس کی مجمد اشت ما عفاظمت کرنے مس عوریت قاصم

نہیں ہے۔

پی والده کواس مزورت اورها بحث کاعلم ہے جوکہ اس کے بیے اور فرند کو

ہے لہذا عورت ہے کی گہداشت اور صفاظت کر سے اور اس کی مزور تول کو سمجنے

کے لیے گہرائی ۔ ۔ ۔ ۔ سے کام لے روہ اس کوانتہا ئی احتباط سے دودھ وغیرہ

پلائے اس کے رو نے دھونے اور بیس کی گفتگو کو فورسے سُنے اور ہیے کی جمر فردیا

گن کی کی کررے سیسب کچھ لینے دل وجگر کے متوق سے سرانجام دے ۔

کی نیمیل کرے سیسب کچھ لینے دل وجگر کے متوق سے سرانجام دے ۔

کی نیمیل کرے سیسب کچھ لینے دل وجگر کے متوق سے سرانجام دے ۔

کی میں کرنے میں کوئی الیسی فاتون ہے جس کا دل اس بات پر پر لیشان منہ تواہر کہ وہ میں میں جن کے کہ اور کیا دنیا میں الیسی کوئی عورت اور خاتون ہے جس کی بیر تن نہیں ہوتی کہ کاش اس پر سینے کی پر ورسش کے علاوہ کوئی اور ڈویئی اور دوسراکام بطور درم اور فول کا اس بر سینے کی پر ورسش کے علاوہ کوئی اور ڈویئی اور دوسراکام بطور درم اور کیا میں بیر خوالا ماتا ہے ۔

مذی خوالا ماتا ہے۔

اسی طرح بیا بھی اپنی زندگی اور جان کی خاطرابتی والدہ کا محتاج ہے۔
اور سرقتم کا خشک دو دھ جو ایجا و کر لیا گیا ہے یامستقبل میں ایجا دہوگا، اللہ تنائی اس کوذیبل و نواد کرے۔

چنانچ والده کادوده می بهیشه اور تا اید طبعی اور افضل و پرتربط جس کے مقابلہ میں علی الاطلاق کوئی بیمزنہیں ہوسکتی ۔ جیسا کہ اطباء اور کواکٹرو محاکمینا ہے۔

تا ہم یربھی ایک ناقابل تروبد حقیقت سے کفنی وجان کی ماجت اور مزورت اور بیجے کی نربیت و گہدائشت اس کی تسبت زیادہ منروری ہے جس فلاکم بیجے کو دور درصی صرورت اور ما جست ہوتی ہے۔

ببال بعض غيرول كے تفلدا ور بيروكار اين أوازول كومبندكرتے ہيں۔

تا بم وه اس امرسه الكيس بندكه ليتي بي كم ابل يورب وامري البيدا وارسه ا یجاد کرتے ہیں جہال پرلطور خاص بیجے کی تعلیم وتربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ چنا بخد دائیال نومولود بچے سے لیتی ہیں، اسے دوره بلاتی ہیں۔ اوردایہ بچے کے لیے اس کی والدہ کے قائمقام ہوتی ہے۔ پوری طرح اس ک والدہ ہوتی ہے۔ میساکرائفی لوگول نے مرغی خانے قائم کر لیے ہیں ، جن سے اندے لیتے کے بیشد محصینوں سے کالے جاتے ہی اور چوزوں کی تربیت برورش کے بیم شینی آلان استعال کیے جاتے ہیں . تا ہم برلوگ لان دا بول کی پرورش اور پاسنے برفخرکرتے ہیں ا ورامس کو حسین وجیل بناکرد صوکر دیتے اور د صوکر کھاتے ہیں۔ تاہم اس کا جوانجام کارموتا ہے اورانتها في ردبل شائج بطلته بين ان كا النيس علم نهيس بوتاً -جنائج انسانی ترمیت و برورش کے کارخانے ایسا کرسکتے ہیں کہ بچہ، یجے سے کوئی بھی جیزنے۔ یا جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی دیگرزندہ جیز بنے ۔ تاہم ان كارخانون سے إلىيا نہيں بوك كاكر يو بچر اپنی شخصيت بن كامل اورعظيم انسان بن جائے۔ اپنی مکوین وخلقت میں اچھا ہو، اورانسانیت میں صالح ونیک

استاد علامہ فرالدین عشراسی سلسلے میں دقمطرازیں:« میں نے دنیور طی کے ایک مفعوص پر وفیدر کا لیکچی فورسے سنا،استاذ
مذکور علم تربیت و پرورش میں درجہ تفعیص کے مامل ہیں بعنی ڈواکٹر محدامین معری برطانیہ میں اختصاص درجہ تفعیص کی فروع اور کیمبرے یو نیورسٹی میں آپ پی ایک
وی کی ڈگری لیتے سے قبل مجرد سے متھے - جنانچہ ان کی تکاہوں نے اس
فروع کو دکھیا جسے انگریزی معافرہ کہا جاتا ہے۔ ڈواکٹر صاحب مذکور کہتے ہیں کہ

فطرنت ہو۔

اعفوں نے بعق ایسی ابحاث اور کیچر سے جنیں بطور تبھرہ ومنا قشہ اس شعبہ کے بر وفیر زیر بھٹ لائے سفے . تبعرہ و بحث کرنے و لئے یہ بڑے بڑے علی انفیات اس سوسائٹی اور نربیت کے مکمہ برطا نیر کے علماء سفے ۔ چنا بچہ جن بفیر نے اعتبی بہت زیادہ متا شرکیا وہ یہ ظئی کہ جس بحث میں مذکورہ افراد الجج بھیر نے اعتبی بہت زیادہ متا شرکیا وہ یہ ظئی کہ جس بحث میں مذکورہ افراد الجج بھو نے بی اور جوان کی ابحاث کا مرکز سبے دہ یہ جب کہ عورت آبا کام کی فرق سے با ہرکل سکتی ہے یا نہیں ؟ جی ہیں ، انگریزی عورت کام کے لیے گھر سے با ہرکل سکتی ہے یا نہیں ؟ جی ہیں ، انگریزی عورت کام کے لیے گھر سے با ہرکل سکتی ہے یا نہیں ؟

عورت کا گھرکی جارد ہواری سے طازمت، کام وغیرہ کے لیے با ہر کانا،
اولا دی تربیت سے تساہل اور غفلت ہے۔ جو گئے والی تسلول کی تربیت اور
پرورش کے گبرٹے کے خطرے کا الارم اور خطرناک اور گھنٹی ہے۔ اوراس طرح
توم کوصالح اور پاکیزو مواطن و جگوں سے محرم کر دینا ہے ۔ ایسے تو پوری قوم
کو کام اور محنت اور کام کے مناسب اوقات سے محروم اور خالی کرناہے، کہ
وہ فیکٹر یویں میں معروف لیسے۔ ایسے مواقع سے محروم کرنا ہے جن سے مکراور
مورج حسین وجیل ہوتی ہے۔ اور ایسے مواقع منا رئے کرناہے جس کی قوم اور

اوریه بهت بوی دهمی اورخطره مرحت اس کروه پرمنحوتهی عکم یه تمام ان سبیدی میکرین اور فراکنطرول کامسئلها در پورست پورسپ اورامریم کامسئله به سبیدی می ماهرمعا نفره امریکیه اور نامور عالم دکتوره ایلیا بین کا بیان نقل بهان یم ماهرمعا نفره امریکیه اور نامور عالم دکتوره ایلیا بین کا بیان نقل سروی بی د

بامضبہ بے شارتجارب نے اس مزورت اورابمین کوتا بن کردیا ہے جس سے مطابق مال کا اپنے گھریں ہی رہنا لازمی اور صروری ہے۔ اس کی پر

ڈیوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرہے۔ مدیدنسل اورگذشتنہ لی پیدائشی
اورفطرق بلندی میں نمایاں اور ممتاز فرق یہ ہے کہ صدیدا ورنئی نسل میں مال نے
اپنا گھر چھوڈ دیا ہے۔ اس نے لینے بچوں کی تربیت و پرورش کو نظر انعانہ
سرتے ہوئے و و سروں کے ذمے لگا دیا ہے اور بے عیارے نچے کوان
وگوں کے باس جبوالہ دیا ہے جواس کی پرورشس و تربیت اچھے طریقے سے
نہیں کرسکتے۔



# عورتول كاملازمت كرما فطرناك مين

در حقیقت عورت کا اس کے علاوہ کسی کام میں معروف ہونا جس کے اسے بیدا کیا گیا سبے اور ہو بات جبی طور پر اس کے مناسب رکھی گئی سبے ۔ اس کے سبے اور اس کے انتہائی نقصال دہ اور قابلی طامت سبے اور اس کے عواقب و نتائج ال لوگوں کے دہم وگمان میں نہیں ہوعورت سے فطرت اور جبیت کے برعکس کام بیتے ہیں ۔ کیونکہ یہ ابیے نقصانات ہیں جو کہ انسان میں حادی اور منوی زندگی پرانرا نداز اور مرتب ہوتے ہیں ۔ ان میں سے نمایاں تربن اور واضح تربین نقصانات آئندہ صفحات میں درج کے جاتے ہیں۔

#### مرد وعورت <u>کا آزادانه اختلاط</u>

چنانچه خاتون اورود جب آب ته آب ننه طقی می یا جلدی ال میں اختاط ہوتا ہے توان کے ابھی تعلقات اور شقے سے ان کے اخلاق و کروار گھول جاتے ہیں اور خصوصًا و مام بوعورت کی شخصیت سے مفقود اور معدوم ہوجا آب ہے وہ اس کی فضیلتِ جو ہریہ ہے بواس کے جمال کے عقوبیں ہے اور یہ حیا ونٹر م ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس پر دنیا کے نفع اور اجرکے طالب بھر نے جملہ کرنے کے لیے لیک کر اسے گھر لیتے ہیں ۔ بھر نے جملہ کرنے کے لیے لیک کر اسے گھر لیتے ہیں ۔ بانچ طبیعیات کے بہت بڑے عالم انطون نمیلون روسی کیمونسط نے اعلانیہ ان موان ہو اور اور جوہ ہیں ، یہ اس وجہ سے ہیں کرعورت اور خاتی کے سبب اور وجوہ ہیں ، یہ اس وجہ سے ہیں کرعورت اور خاتی کے مبیب اور وجوہ ہیں ، یہ اس وجہ سے ہیں کرعورت اور خاتی کا مراح میں منزیک ہوتی ہے ۔ چنانچہ اس نے اپنی کا ب بیولوی اور فورین " میں منزیک ہوتی ہے ۔ چنانچہ اس نے اپنی کا ب بیولوی آف وومین " میں منزیک ہوتی ہے ۔ چنانچہ اس نے اپنی کا ب بیولوی

"براکیب اقابلِ نرد پر حقیقت ہے کہ تمام شعبوں کے تمام مردوں اور عور تول میں جنسی انتظاط اور مردوعورت کا آزادانہ میل جول شروع ہو جکا ہے۔ یہ حالت انتہائی اور سنگین خطرنا کس ہے۔ بجواشتراکی نظام کے لیے تباہی اور بربادی کا الارم اور خطو ہے۔ بیس لازی سبے کہ اس الارم اور خطرہ سے برمکن طریقہ سے جنگ و تبال کیا جائے۔ کیونکم عورت سے اس طرح کی جنگ و قال بہت نریادہ مشکلات کی حامل اور مظن مراحل کی حامل ہے یہ ریادہ مشکلات کی حامل اور مظن مراحل کی حامل ہے یہ

ميرك إلى البيسة إرول واقعات ين ين سي ينا بت مؤتا سيكم منى ا ختلاط اورب حیائی نه صرف معولی مزدورون اورعام کارکنون کاسیجیلی موئی ہے بلکرانتہائی اعلی درسے کے نام نہاد ہزیب توکوں بین بھی یہ عام ہورہی ہے۔ ۲۱) اختماعی صوریت صال سے محاظ سے عوریت کا تھریا وا مورکے کام مرانج مزدینا اجماعی معاشرتی زندگی کے تاروپود بھیرنے پر نتیج ہوتا ہے اور معاشرے كى اجتماعى حالت مضطرب وبرايتان موكرره جاتى سب . اس طرح كم يع والده کی شفقت اور رحم وترس سے محروم ہوجاتے ہیں اوراس کی رحمت ورافن سے حصہ نہیں لے بالے جس کے نتائج انتہائی مہلک اورمضر ہوتے ہیں اورخاوند این جان وننس کے کون کا عنصر مفتود با تاسبے۔ وہ جب لینے گھروالبس اولتا ہے تواس کواس یات کی تمنا ہوتی ہے کہ گھریس کا م کاج کے بعد مجھے کوئی مسکوا یا ورنوش مديدكها موانظركة وينامجهانها في براميداوريرسون كان غورس مجدستنا عابية بين - ا وروالدكوبوكام محنت ومشقت ا ورفقكا وط بهنيتي ہے دواس کا مفکوہ کررہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی تفکا وط دور کرکے کام کے بیے فائم ہو۔ مکین اس کی بجائے وہ اس شکوئی اور تکلیف سے بی زیادہ سخت

عالات کاسامناکر تاہیے تداس کے دردوالم اوررنج و تفکاوف میں سختی ہوتی

ہمنے نوداس طرح کی خاندانی اور قبائلی مشکلات دیمی ہیں جواس کے
بہر بردہ اور بس منظریں ہیں جبکہ خاوند دوسری بیری کے ساتھ شادی کرنے بر
مجبور ہوتا ہے اوروہ اس سے بعید ترا ورمشکل معاطے میں اس کے متبادل کوئی
طریقہ انعتیار نہیں کرے تا۔

رم) معاشر ہے کے اجماعی سخت خطات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کام کاج میں مصروت اور شنول رہتی ہے اور نو جوان اس میں مصروف ومشغول موجا ہے ہیں۔ اس طرح وہ کام کاج بھی نہیں کر باتے اور ان کی فی یوٹیال معطل مدراز بر

فاندان کا سربراہ اور کمیں تو بھوک سے بیچ وتا ب اور بل کھارہ ہے اس لیے کہ وہ اس عورت سنے محروم ہوگیا ہے جسے اس عورت سنے مشنول ومعروت کرد کھا ہے۔ جنا بنچ کوارا نوجوان محن اس لیے شادی نہیں مشنول ومعروت کرد کھا ہے۔ جنا بنچ کوارا نوجوان محن اس لیے شادی نہیں کرسکنا کیو بکہ اس کوا بنی پہندا ورمرضی کے مطابق عورت . . . . نہیں ملتی ۔ اس سے برارہ کرسنا کی کرف فی مددگا رنہیں ملت اور سے برارہ کرسنا کے کوئی مددگا رنہیں ملت اور

نه بی کوئی ایسا فرو بونا ہے جواس کے کتبہ اورخاندان کی بنباداور تعمیر کرسکے۔ عورست براس طرح وبال نازل موتاب اورمرد بربعی بیب وقت اس طرح خاتون اورعورت اندماجی زندگی اور اس مبارک مرحلے اسے اس لیے محروم ہو جاتی سے کہ یہ لا لجی ا ور کنجوس و بخبل ہو تی ہے۔ اقتضادي صوربت حال بي مز دور اور كاركن كا اختبارا قتضاد ومعانيا کے عرف میں الیم اساس برہرتا ہے، جس کے نتا رمج اور قرات انتہائی

زیاده اور بکثرت بوت بین - اوراس کوکام کاج کرنے کی طاقت مامل ہوتی ہے۔

یری وه عنفری بوعورت کے کام و کاروبار کی مشغولیت ومصروفیت میں حائل اور حارج ہوتا ہے۔

كيب خانون اورعورت كوبرماه اس مبل كجيل او رغلاظمت كا سامناكرنا یرا ہے۔ جوغالبا سات دن مباری رہنا ہے اور بعض اوقات برسات دنوںسے زیادہ بھی ہوتا ہے۔

چنانجیه حین کے اس مایا نه دوره میں عورت سخت تکییت ، اور مصائب والام بدواشت كرتى سب كيوكم اس كولية مزاج كى تبديلى اورنقسبیت کے تغیر کی تکلیفت بردا شت کرنا براتی ہے۔ یہ وہ جیزے جو که عورت کو ممل طاقت و مقدرت اور پوری قوت پرنهیں جوزتی. اس مین سے بھی بڑھ کمروہ مرحلہ آتا ہے جس کوہم ومنع حمل اور بچہ منتے کا وقفہ کہتے ہیں۔

چنانچیر حمل کے آخری دوما و میں کم از کم اس کوکسی طرح کی مشقت اور تکلیفت دینا نا جائز ہواکر ناسہے اور کوئی ایسا کام اس سے نہیں

لیا جاسکتا جداس کو تفکا نے۔ کیونکہ بر مرمن سے بھی زبادہ سخنت نا ذک حالت میں ہوتی ہے۔

یں۔۔۔ ، ۔۔۔۔ ، ۔۔۔ ، ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ہوجاتے ہیں اور اس کی فکروسوری چنامچہ عورت کے اعصاب مفطرب ہوجاتے ہیں اور اس کی فکروسوری اور تا مل کی قوتیں سخت کمزور ہوجاتی ہیں۔

مجرولادت کے بعد مبیاکہ عکماء اوراطباء کا کہنا ہے۔ خاتون اور عورت زخمی ہواکرتی ہے۔ یہ زمرجیسی نازک تربن مورت مال میں مبتلا اور دوجاد ہوتی ہے۔

اوراس طرح برمتعدد وشنوع امرامن میں مبتلا ہوجائے کے قریب و نزد کی ہوتے ہیں اعضاد سل لگانا رمتحک ہوتے ہیں نزد کی ہوتے ہیں اعضاد سل لگانا رمتحک ہوتے ہیں اکر یہ اپنی مبعی حالت کی طرف لوط سکے جرولا دت سے قبل نفی اور عورت حمل و ولادت کی وجہ سے مربینہ عورت کے مثنا بہا ور

اور قورت من و ولادت ی وجه مصر مورث سے صابہ اور متشکل موجانی ہے۔ یہ صالت مرض بجند متعدد ماہ کے لیے ہمتی ہے۔ اس عرصہ میں عربت کا کام نہ کرنا واجب اور لازمی ہے۔

توکیا عرف اقتصا دومعیشت ا درا قتصادی ومعاشی فوائد کی معلمت سے ہی عورت کواس کی فطرت ، طبیعت اور مخصوص عمل وڈیو ٹی سے محوم کر دیاجائے۔
یعنی بہت بڑی اور ظلیم ڈیو ٹی سے ، تاکہ وہ لینے گورسے با ہرکام کرتی اور اس کی طا مینی بہت بڑی اور اس کی طا مین کے دور بین میں اور ڈیو ٹی بین فارغ ہوکر بینی سے ۔ یا بھر مین میں مردوسال یا بین سال کے کام صدیت میں سردوسال یا بین سال کے کام سے باکل فارغ محق ممل میں میں مردوسال یا بین سال کے کام

اورولادت کی وجہ سے ہو۔ اس فعس بجٹ کومعروت کتاب ما ذاعن المراَة " میں طابعظہ فرائیے -بھی بہت موکھ نورالدین العشرنے مکھی ہے -

#### اسلام اور تعدد ازدول

مرد جار دورتوں سے زیاد وسے شادی نزکرے۔ مرد جار دورتوں سے زیاد وسے شادی نزکرے۔

نیزاس کی جدید شرا نظمیں سے ایک شرط بیجی ہے کہ مردکوعور توں پرخمدی اورنفقہ کی قدرت ما صل ہو۔ اور میال بیوی عدل وانصافت ، یا خاوندا کی سے زائد بیویوں میں عدل وانصافت رکھ سکے ۔ تاکہ حسب امکان وقدرت

معدد الدبورون من عدل والفاف الطاعف الطاعط . ما در سنب المان وفدرت عورة المان برقبل ان عورة المان برقبل ان

ا سلام روار کھا جا تا مخار

تام اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے کہ اسلام کا دبندار، شریعیتِ اسلامیہ کی تعیمات کومضبوطی سے تھا منے والا اور شرعی صدود کو جانئے سمجھنے والا صرف ایک ہی بیدی اور زوجہ براکتفا کرتا ہے۔ تا ہم اگراس کوظلم کوئٹم کا اندلیثہ نہ ہو تو صرورت کے بیش نظروہ ایک سے زائد ثنا دبال بھی کرکتا ہے۔

الشرتبارك وتعالى نے سورة النا ميں ارشا دفر مايا ہے:۔

كَانَى خِعْمُ اللهِ تُقْسِطُونَ ترجمه: الرَّمْعِين المَالِيَّة الْأَكْمِين الْمُلِيَّة الْمُوكِم يَتِمَ فِي الْمِنَا فِي فَالْكِحُوْلِ مَا لَوْكِون مِن الْعَافِ لِمُردِكَ وَكُاحِ مِن الْمُعَافِ لَمُ مُردِكَ وَكُاحِ مِن

لا و جوعورتين تحبي خوش أئيس مرودواور

تین من ادر جار جار میراگردند که دو

بی بیوں کو برابرند دکھ سکو کے تواکی جاکد

یا کتیریں جن کے تم مالک ہو۔ یہ اس سے

نهاده قرب سے کمتم الملم سے ما ہو۔

في أليتًا في فَانْكِحُوا مَا كَلْ مُنْنَى كَالْكُورُ مِنَ النِّياءِ مَثْنَى كَلْمُ مِنْنَى النِّياءِ مَثْنَى مَ اللَّهِ مَا مَا مَلَكُ وَ لَا يَعْدُلُوا فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُ وَ لَا يَعْدُلُوا فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُ وَ لَا يَعْدُلُوا لِلهَ مَا مَلَكُ وَ لَا يَعْدُلُوا لِلهَ الْذَيْ الَّذِي لَوْلُوا لِلهَ الْذَيْ الَّهُ لَا تَعْدُلُوا لِلهَ الْذَيْ الَّذِي الَّذِي اللّهُ مُؤْلُوا لِلهِ الْذِي اللّهُ لَا تَعْدُلُوا لِلهَ اللّهُ اللّهُ لَا تَعْدُلُوا لِلهُ اللّهُ الل

عول کامطلب ظلم ہے ۔ بعنی ایک ہی عورت پراقتصار کرنا یا ایک ہی

ك ب م يسوسة النساء، آيت ٣-

جن سے تعدد از واج کی مزورت لا بدی مومانی سے مثلاً بیوی کا باسنجھ ہونا۔ بیوی کا مسلم سے تعدد از واج کی مزورت لا بدی مومانی سے مثلاً بیوی کا باسنجھ ہونا اوغیرہ ،جس سے اس کے خاوند کو بہر مال الدیک مسی مرض لا علاج میں مبتلا ہونا وغیرہ ،جس سے اس کے خاوند کو بہر مال الدیک قلعہ میں محصور اور مقید نہیں کیا جا سکتا ۔

اس کےعلاوہ بھی دیگرا سباب ہیں جن کا اس وفت میں ذکر نہیں کرنا یا متارتا ہم ہم ایک اہم اور لازمی نقطے کی جانب اضارہ کیتے ہیں جس کوآومی بساطنت ما سانی سے مجھ کتا ہے۔

اسلام میں معاشرہ اوراس کی نظریں ایک میزان کی طرح سبے، حب بیں
اعتدال اور توازن واجب ولازمی سبے اور توازن واعتدال کی محافظت کے
لیے یہ لازمی سبے کہ مردوں اور عور توں کی تعداد کیساں ہو۔ اگر مردوں کی تعداد
عور توں کی نعداد سے برص جائے یا اس کے برعکس، توہم اس مشکل اور سخنت
اد ماکش کو کس طرح مل کریں ۔ اگر توازن اللہ بیٹ ہوکررہ مبائے توہم کیا کریں ؟
یا مثلاً ہم اس وقت کیا کریں جی عور نوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے دوئی اور کئی گنا امنافی ہوجائے۔

قری ہم عورت کوزوجیت و شادی کی نعمت سے محروم کردیں ؟ اس کوال منہ بنے دیں ؟ کیا ہم عور نفل کو اس طرح جھوڑدیں کہ دو فاحشہ اور دویل طریقہ پر سے میں ہوتی رہے ہوئے کے وقت سے مرن ہوتی رہے ۔ مبیا کہ بورپ میں عور تول کی تعداد کے زیادہ ہوئے کے وقت سے خابم کے فاتے کے بعد پیش آیا ۔

یام اس شکل اور سخت بیرانی کو شراعیت فامل طریقیوں سے حل کریں جس سے میں میں اور کرامت کی حفاظت و دفاع کریں۔ خاندان کی طہارت اور باکیز کی کا بجاؤ کریں اور معاشرے کی سلامتی کا اہتمام کریں ؟
اور باکیز کی کا بجاؤ کریں اور معاشرے کی سلامتی کا اہتمام کریں ؟
عاقل کے نزدیک ان میں سے اکرم وافضل کونسا طریقہ ہے ؟ کیا یہ کم

مک بین رکھنا وسائل کے قریب تر ہے تاکہ تم جوروظلم میں نہ جا بڑو اور نعتہ بین رکھنا وسائل کے قریب تر ہے تاکہ تم جوروظلم میں نہ جا بڑو اور نعتہ در زوجات سے طلم مانع اس شخص کے لیے ہے جس کے باسے میں فدشر اور اندلیث ہوکہ وہ اس طلم وزیا دتی کا اربکاب کرنے گا۔

بیس قرآن مجید کی مذکوره بالا آیت شریفیه اس بات پردلیل سبے که تورد ازواج حرام سبے خصوصًا ایسے شخص کے سیے جس کو بین توت ہم کہ متعدد ہویال ہمدنے کی وجہ سے کسی ایک بیوی اور زوجہ برطلم ہم گا اور ایک بیوی کو دوسری ایک بیوی کے ساخة نسبتاً زیادہ محبت رکھے گا اور ایک بیوی کو دوسری کسی بیوی پرففنیلت ہے گا ۔ اگر خا دند کا ارادہ ہی ایک عورت سے جانبدادی اور ظلم وستم کے سلوک کا ہوتو اسس طرح اس پر دوسری بیوی بدرج اولی حرام اور نا جائز ہموگی ۔ مثلًا اس کا یہ ارادہ ہموکہ وہ اس کونالیسند کرنے کی وجہ سے نقصال بہنچا ہے گا ۔

فعتیلتر استین محد علی الصابرتی دم اینی تعتبیر « آباست الاحکام » میں ارشاد رملتے میں :-

وه و حقیقت جو برانسان کو جا ننی جا بینے ، یہ ہے کہ متعدد بیوبی اور ازواج کی اجازت وے کراسلام نے اپنی مایئر نازاور قابل فخر خوبیوں میں سے ایک خوبی اور مایئر نازنعمت عطا فرائی ہے۔ کیونکہ اسلام نے اتسان کی وہ سخت اور زبر دست مشکل مل فرا دی ہے۔ جس کا سامنا اور مقابلہ آج کی اقوام مکل اور موجود و معاشرول کو ہے۔ بیس اسلام کے مکم کی جا نے رجوع کے سوا اس کا کوئی نتبا دل حل نہیں ہے اور اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ، کہ ہم اسلامی نظام بی مفہولی سے کا ربندا ورعمل پیرا ہوں یہ اسلامی نظام بی مفہولی سے کا ربندا ورعمل پیرا ہوں یہ

بعن اوقات البيدز بردست الدسخت اسياب سع دويارمونا بإناب

عورت کو ایک مقدس اور ایک بندهن بی مردی حایت اور حفاظت بی مردی مایت اور حفاظت بی مردی حایت اور حفاظت بی مردی حایت اور حفاظت بی مردی حایت اور حفاظت بی مردی اور حفاظت بی مردی خوانی کوخیانی اور یہ محدیث اور خاتون کوخیانی بردیانت ومعنوقہ بنا دیں۔ اس شخص کے لیے جوگنا و کرتے پر نالا ہما ہواور اس طرح ایک مرد وعورت کے مابین گناہ وجرم کا گھنا وُنا تعلق قائم ہو جائے۔ ؟

یورپ میں عیسائیت نے اس گناہ کو اختیار کیا ہے جس کا دین تعب تو اندازہ کو حرام قرار دیتا ہے لیکن اس نے اس میں خرا وربیحلائی نہ پائی سوائے اس کے جسے اسلام نے لیسندا ور اختیار فرما یا ۔ اسلام نے تعددازواج کو مباح قرار دیا ۔ تاکہ وہ سیمی عور تول کی طرح زنا اور ناجائز وحوام امورسے مباح قرار دیا ۔ تاکہ وہ سیمی عور تول کی طرح زنا اور ناجائز وحوام امورسے مجتنب سبے اور ان نا بجائز بچی سبے ۔ جوانتہائی مہلک، معز اور خطرناک بی اور اس سے آگے ان نا جائز بچوں کا مسئلہ ہے جن کی تعداد مقتر ولائعلی ہے ۔

ال عدرون کی ایک یونیورٹی کی پروفیہ رکھتی ہیں،

د عورت کی مشکل کا عل، جریدب میں پرلیشان اور دکھی ہے، اسی میں

ہو کہ تعدّد ازواج کومیاح قراروے دیا جائے۔ میں خوداس بات کو ترجیح
د یتی ہوں کہ میں ایک شخص کی دس ہیں ایک ایک ہوں ۔ مگر وہ ایک
کا میاب وصیح کرداد کا خاوند ہو۔ تاہم میں ایک ایسے شخص کی بیری بنیا نا لیند

کروں گی جو بدکا موید کردادہ ہو۔ اور بیرموت اور فقط میری ایک عورت کی دائے

ہم بھا مدے یورپ کی دائے ہے ؟

ہم 19 م کے سال میں فرجوانوں کی یورپی عالمی تنظیم نے میون خوری میں

تعد دا زواج كومباح قرار دبار به اس شكل اور كشفن مرسط كاحل مقا كرعوزمي زباده اورمرد كم بين. اورابيا دوسرى عالمى جنگ كے بعدواقعى بيش آيا -تام اسلام نے اس مشکل کوانتہائی کیرو اور بہترین طریقے سے مل فرما يا بها المخيك اس وقت بهوا جب عيسا سُين ولدل مي معينس كمر ا مقر جود كركھوى ہوگئى ۔ حس كا وہ نہ توا ظہار كرسكتى تقى اور نہى اس فيصلے كو والیس لینالیندکرتی، تو جیرکیا اسلام کے لیے اس مثل ظاہرہ کے مل کے میے بہت بڑی فضیلت نہیں، جس کاحل دیگراقام وملک کے ال نہیں۔ اور اس كى مثال ملنى مشكل بعد بن كا ندمب ودين اسلام نهيس -بهال بهمناسب بوگا که میں بعض فقرات ، شهیداسلام سید قطب کی کتا « سلام العالمى فى الاسلام" مع نقل كرون بهال آب نع فرايا:-"اسلام می تعدداز دارج کے اہم مسلے پر مخالفین نے بے سروبا و بے تکے اعترامنات اورمن گھڑت یا تیں کی ہیں ، توسوال پیدا ہوتا ہے کے معاشرے کی زیدگی م كيا واقعي پيرخطروا ورا فت ومصيبت بهد ؟ میرے خیال ونظر میں ہرمعا شرتی مشکل اس یات کی صورت مندہے کہ اس كريشرىيت مين تقورًا تقدرًا تداخل ما مل هي محرم منك تعدد انواج كونهي -كيونكم اس كامل خود اين أب بى موجا ناسے يراييام سكر سے جس ميں بندسه حكومت اورجاوى مويته بس اوراس مي نظريات وتشريعات مرامت میں مکومت نہیں کویں۔ کیونکہ ہر قوم میں مرداور عورتیں ہیں۔ لیس جب مردول کی تعداد عورتدن کی تعداد کے متوازن ومساوی ہوتی ہے توعملی طور بربر مشکل اور محال ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے زیاد و کسی سے شادی کرسکے۔ تا مم جب قوم وامت كا توازن بمراتاب ، مردون كى تعداد عور تول سے

کم ادر قلیل ہوتی ہے جیب کہ جنگوں اور ما ذنان ومصائب میں اکثر وہنیز مرد مقابہ اور آمنا سامنا کرنے ہیں ، تو یہاں حرف ایب ہی طریقہ اور اسلوب مکن ہوتا ہے کہ ایب مرد متعدوا زواج اور ایب سے زائد کئی بیریوں کے ساتھ نکاح کرے۔

نیس بیس اس وقت اس مالت میں غور وفکر کرنا جا بینے اوراس کی اس وقت اس مالت میں غور وفکر کرنا جا بینے اوراس کی اس وقت سب سے زیاد و آسان اور فریب ترین مثال بورپ ہے ، جہال ہر نوجوان مرد کے مقابطے میں تین نوجوان عور میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اجتماعی ا تقال اورائی پلط و تباہی کی مثال ہے تو مشرع ، ما حب سر بیت اس کا آمنا سا مناکس طرح کرے ؟

چنانچہ اس کا تین میں سے مرون ایک مل مکن اور آسان ہے۔

ہمدلا عل یہ ہے کہ ہرمردا ورہر شخص ایک ہی عورت سے شادی کرے
اور دوشخص زندگی اس طرح گزاریں کران کو کئی جا نتا ہی نہ ہو۔ نہ ایک شخص

کسی شخص کو، نہ ہی گھر کو، نہ نیچے کو اور نہ ہی خا ندان کو جا نتا ہو۔
دوسی ا علی یہ ہے کہ ہرمرد ایک عورت سے شادی کرے اور اس سے
وہ نما وند جیسے تعلقات استوار کرسے اور وہ باتی دلو دوسری عورتوں سے
مختلفت ہو۔ یا ان میں سے ایک کے خلاف ہو تا کہ وہ صرف مرد کو پیچا تے بینے
اس کے کہ وہ گھر کی واقفیت اور خرر کھتی ہو، یا ہی کو پہچا نے۔ بیس جب آپ

نیچ کو پہچا ہیں توآپ نے اسے جرم کے طریقے سے پہچانا ہے اور اس عار و
مٹر مندگی وضیاع کو برداشت کر رہا ہے۔

نیسوا عل یہ ہے کہ ایک مردایک سے زائد خواتین سے شادی کرے اور اس خاتدت کو خرب زوجیت سے توازے ،اس کو گھری حفاظت واما ماس ہو۔ نیز خاندان اور قبیلے کی ضائمت ہو، اس کا منہ پر اور اندون جرم وگناہ کی غلاظت اور گندگی سے اعظم جائے، اس طرح وہ گناہ کی پر لیٹانی سے بع جائے اس کے ضمیر کو عذاب نہ ہو۔ اور اس طرح بور امعانثرہ اشتراک اور حسب ونسب ونسب و فاندان کے اختلاط ومیل جول سے زیج جائے۔

یہاں ہم تعدد ازواج کے باتے ہیں ایک کمل دہبنرین کلمناقل کرتے ہیں اس کو ہم ندوۃ العالمیہ سے نقل کرتے ہیں ہو مملکۃ العربیالسعودیہ کے بڑے اس کو ہم ندوۃ العالمیہ سے نقل کرتے ہیں جو مملکۃ العربیالسعودیہ کے بڑے براسے مکردقانون کے ماہرین کے درمیان پورب ہی براسے مکردقانون کے ماہرین کے درمیان پورب ہی واقع ہوا۔ ان علماء نے کہا،۔

ور یہ بات بوکہ تعداد ازواجات سے متعلق ہے تواس کا دروازہ سے سے تعلق ہے تواس کا دروازہ سے کھل تبل اسلام نے نہیں کھولا۔ بلکہ یہ تو مداور شرط کے بغیراس دقت سے کھل گیا تھا جبکہ بہودی ندہب کی ابتدا ہوئی اور بہودی ندہب عیسا ثبت کے ندہب کی ابتدا ہوئی اور بہودی ندہب میسا ثبت کے ندہب کی امل اور جو ہے یہ

یہ بات توملوم اور ظاہر شدہ سے اور دونوں ندامب اس کومانے ہیں کہ تعدوازوا جان انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام کے درمیان قائم تھی اور یہ ابدالا نبیار سے ای انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام کے زمانۂ اقدس سے ہی ابدالا نبیار سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانۂ اقدس سے ہی ابل عرب میں دوری اورسلمانوں کے نزد کی متعادف تھا۔

اہل عرب ہیں دیوں اور صافوں سے مانعین کے ہاں بھی قائم سے گا بیساکہ عملی طور پر بیغیر مشروعہ طریقوں سے مانعین کے ہاں بھی قائم سے گا بیساکہ یہ معلوم سے و اور ایسی شکل کے ساتھ کہ بیا نتہائی قبیع اور زربردست مادی و معنوی نقصان ہوتا ہے یہ معنوی نقصان ہوتا ہے یہ نقصان ما وزر بیریوں اور اولا و و بچول کو ہمتا ہے ۔

اسی سیدارسالام کی دائمی اورسنهری تعلیمات نے ان اوضاع وقوانین کا

خلاج معالجہ اور در ماں فرمایا ہے اور سب سے بہلے اس بات کوروام وناجائز فرمایا کہ بچار سے زائد بیویاں نہیں رکھی جاسکتیں اس طرح اسلام نے قبل ازیں وہ دروازہ بند کر دیا جوکہ تعداد اور مدکی تعیین کے بغیر خا ۔ اس بیں اسلام کی سب سے بہلی تخدیدا ور اولین اصلاح مخی ۔

اسلام نے اس کی دوسری اصلاح بہ فرائی کہ اس نے اپنی سنہری تعلیمات سے خا وند پر عدالت واقعا وت کی مشرط لگا دی کہ بیوادی کے حقوق کے درمیان عدل واقعا وت ہونا جا ہیں ۔

اوربیری کے لیے اس عدالت فضی بین تی مراجعت متنبین فرمادیا که ده حقوق بین عدل کی طالب ہوسکتی بین ۔ متصومگان معودت میں جبکہ عدل نہ مہور کا مورد کا مقصد عدالت وانصاف کا مطالبہ یا شادی و کیا ہے کافسخ کرنا ہوگا ۔

اس برمزید بیرکی مدید بیوی کے لیے تعددان واج ایسا تعدد ہے ، چوکہ اس نئی بیوی کی رضا متدی اور نوٹ فودی کے ساخ سے تاکہ پیرٹری بیوی ہوا فد سفوقِ نوجیت سے نتین فیستفید ہو۔ اس کے برعکس اگر معاض تی زندگی بی فیرفوتر مہ داشتہ اور نبلط ہے ۔ اس اختیار فیرفوتر مہ داشتہ اور نبلط ہے ۔ اس اختیار اور الکہ ہے ۔ تاکہ یہ اپنے آپ کو اور لیے ندیدگی بیں خانوان نمانہ می کی حقدارا ور مالکہ ہے ۔ تاکہ یہ اپنے آپ کو تباہی وبر بادی اور ظلم وزیادتی سے بچائے اور لینے نما وندکو نمیانت و بدویا نہی سے مفوظ مصنون رکھے ۔ اگر عورت کو اس سے بیزیادتی وظلم بھی مانع ہو، جو اس سے می زیادتی وظلم بھی مانع ہو، جو اس سے می نوجیت میں رکا ورا می کی مضوعی نوجیت میں رکا ورا می منبع ہو،

ا ہم بیدیوں کا متعدد ہونا د نقد داندواج ) کا جہاں کے بہی بیوی کے بارے یں تعلق سے تواس میں غالب مورت برہے کہ زیادہ سے زیادہ کا جاس فاتون کی رونا مندی اور تومشنودی سے نہ مہو۔اسی کیے نکاح کرنے کے دولان عورت کواس بات کاحت حامل تقااور اپنے اس حق کوطلب کرسکتی تھی کہ وہ النے آپ اور اسپے نعس و مان کے لیے تی طلاق کی نزطر لگاتی کہ اگراس کے فاویرنے اس شا دی سے زیارہ دیگرنکاح وشا دیاں اس بہلی خاتون کی مرمنی، موافقت اوررمنامندی کے بغیریں تووہ طلاق کے کی ۔ تعددانواج کے سلسدمیں یہ تیری اصلاح اوردر کی ہے جواسلام کے اس مومنوع مين ثنائل بعصي بم تفدد الزومات في الاسلام كبت بين -تا مماسلام كى سنهري اوردائمي تعليمات نكاح كى تخديد وتعيين مي بیش قدمی فرمانی ہے ۔ جیساکہ ہم دیکھتے ہیں کراسی میں معاشرے کی مصلحت و رانه الم كرخا وند، بيويول اوراولا دكالحاظ دكهاكيا ب تاكريمسب مدود شربیت میں دہیں۔ البی صدود جو شرعی اور از دواجی ہوں ۔ اور عورت کے حقوق کواداکرس مجائے اس کے کہ برایا حیت کی زندگی بسرکریں ، مؤمات ادر جفدت كود حوام سے كراكران كى بيروان كري -

\_\_\_\_\_

#### 

جب عوریت کوطلاق بائن یا رجی ہے دی جائے یا دخول کے بعد نکاح فنے کر دیا جائے توعورت کے رحم کی بمأت کے لیے اس پرعترت وا جب اورلاز می ہے اورعورت اس لیے مشروع ہوتی ہے تاکرالٹر تبادک و تعالیٰ کے عکم اورارشاد کی تعبیل ہو۔ چنا بخبر اس سے مراد اس کے احکام کی تفصیل وزئے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فات اقدس کے مواکمی کومعلوم نہیں۔ بنامج با انجبہ اگر کسی شخص سے نکاح کیا اوراس کو چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی توابی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں۔

چا بچه ارشادربانی ہے: ۔

يَّا يَهُا اللَّذِيْنُ الْمَنُوُّا لِذَا كَكُوْنُو الْمُوُّمِنَاتِ ثُمَّ كَلَّمُوْنُومُنَ مِنْ تَبْلِ أَنْ كَلَّمُوْمُونَ مِنْ تَبْلِ أَنْ

نزجمله: ساے ایان والو! جب تم مسلما عودنوں سے نکاح کرو ، عیسر اضیں بے با غذلگائے جیوڈ دو تو تھا سے سابے تمسوه قَی فَمَا لَکُورُ عَلَیْهِی کی مدت نہیں ہے گذر توانیں مین عِدَی قِ تَعْنَدُ وَنَهَا لَهِ کی فائدہ دد۔ بنائچ عدت کا حکم اور ارشاد الیسی خاتون کے لیے ہے جس کوتین ظہر یا تیں حیضوں کے حیض آتا رہے۔ بنائچ اور ٹری دو فرور کک عدس بیمی

اس سلسلے میں ارشادر "یا نی ہے:۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَنْوَتَبَصْنَ توجدد، اورطلاق واليال ابنى مانون إَنْفُسِهِنَ مُلَاثَةَ قُودُ عِدَّلًا كوروك ربين بن مين عن كه اوراضي إِنْفُسِهِنَ مُلَاثَة قُودُ عِدَّلًا كوروك ربين بن مين كا وراضي عَيْلُ لَهُنَ آنْ يَكُمْنَ مَا عَلِي مَا عَلِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

چنا بخبرا گرعورت کا حیض طلاق سے قبل منقطع ہوجائے یا اس کے بعد میں اور مورت کا اس کے بعد میں اور مورت کو اس وقت کس اور مورت کو اس وقت کس انتظار کرنا جا ہیئے۔ جب کس کر و و نا امیداور مایوس نہ ہوجائے۔ بعدا زال بیا عورت مین ما و کس عدت بیمی رہے۔

ورت ین ده جونی عرب سر کوحین نه آیا بو اور جوکر مین سے مایوس بوگئی ہو اس وجہ سے کہ اس کی عربیاده بوتو اس خاتون کی عدبت بین ماه بوگی اور بیعرصه طلاق سے شروع بوگا -

جنائجراس سلسلے میں ارشا والہی ہے:-

له به ۲۲ سورة الاستداب أيت وم

قاللًا في يكينن مِن الْمَيْنِ ترجمه الموت الانتفاري ورون مي مجني من يستاء كُوْلِ الْرَبَّنِ الْمُنْ الله المرد الله المرتمين كونك و مين الميد الله المرتمين كونك و في ترمين المرتمين كونك و في ترمين ألم تمين كونك الله و ترمين ا

جنائج اللهرب العرب كارشاد ها الم

دَا وُلَانَ الْآخَالِ اَجَلَّهُ تَ ترجنسر: - اور عل واليوں ك مياد ان يَعَنْ عَنْ حَمْلَهُ تَ لَهِ عَنْ مِياد ان يَعَنْ عَنْ حَمْلَهُ تَ لَهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور جس خاتون کا خاوید قرت ہوجائے ، حالا نکہ وہ حاملہ نہ ہو، تواہ اس عورت سے دخول سے قبل ، تواس خاتون کی عدت بیار ، وس دن سے ۔

> جيساكرارفتادرياني بهد، كالكذين يتوفّون مِنكُوْ وَ يَذَ رُوْنَ ارْدَاجًا يَتَوَبّعْنَ بِهَ نَفْسِهِ تَ ارْبَعَتْمَ الْمُعْرِ بِهَ نَفْسِهِ تَ ارْبَعَتْمَ الله مُعْمِر وَ عَشْدًا فَا ذَا بَلَغْنَ الْجَلَهُ نَ مَدَّ عَشْدًا فَا ذَا بَلَغْنَ الْجَلَهُ نَ عَلَيْكُوْ فِيْهَا فَعَلْنَ فَيْ الْفَيْهِ فِي بِالْمُعْرُونِيَ وَاللّهُ فِي الْفَيْهِ فِي بِالْمُعْرُونِيَ وَاللّهُ

تدجدد اورنم می سے جوری اور بیباں جوری اور بیباں جوری اور بیباں جوری اور میں دن تک اپنے آپ کورد کے دمیں توجب ان کی علا پردوا فذہ پردوا فذہ بیس موافق میں جو حد تیں اپنے معاملہ میں جو حد تیں اپنے معاملہ میں موافق متر ع کریں - اورا در تی ای کے

ك بر ۲۰ - سورة الطلاق - آيت م ۲ مر سورة الطلاق - آيت م

عدت كذارية والى عوريت كے ليے لازمى سے كرده اينے سكن وسكي یں ہی رہے۔ ال مگراس خانون کو اس کی مان دنفس یا مال دغیرہ کے گرنے طنے یا جوزی جکاری یا فسن و فجور کا خدستر ہو یا بیعورت بروسیوں سے تکلین واذبین بائے یا اس کے متوفی خاوند کے رہنتہ دار اس کو ننگ کریں یا اس کوکسی جبر کی خربیروفروخت کی احتیاج ہوا ورمورت حال بیر ہو كراس عورت كاكوئى نائب يا خادم موقعه برموجود منه بوقوده عندالضرورت گھرسے با ہر سیا سکتی ہے تاکہ وہ رہشتہ داروں اور بڑوسیوں کی زیارت کرسکے ادران سے بات جیت کرسکے مبشرطیکہ مذکورہ خاتون فتنہ وفساد سے بجی اورمحفوظ رہے۔

تا ہم رمشعہ واروں اور مرفہ وسیول کے ہاں اس عورت کا رات عظمرنا جائم نهیں جو کہ عدت گزار رہی ہو، اور نہ ہی عورت ابسا کرسکتی ہے کہ وہ تجارت یا زراعت کے لیے گھرسے با ہر سکلے۔ جب بک کہ اس خانوں کے بیاس اتنا مال و دولت بهر جواس کے لیے کافی ا ور ضرورت کو پواکرنے والا ہو۔ ا وروه عورت جوالله تنبارك وتعالى ا درآ نهين وقيامت برا بساك رکھتی ہو، اس کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کروہ بین ون سےزائد ایک مبت برروست بينيا ورسوك منائ ينهواه عورت كا قوت بوت والااسكا كنابى قريبى رشته واركيول نه بهور بال محرخا وندكى موت اس سيمستنى ہے کیونکم عورت ، خاوند کے رینت نرک کرھے اور مجل و نوبھورتی نہ کرے

عنی کراس خانون کے لیے اللہ تنارک وتعالی کی تا ب قران مجید می ارشاد ورود مدت اور عرصہ گزرجائے۔

جنا برام عطیه رصی الله عنهاسے مروی بیم کر حفنور پرنود ملی الله علیه واله و تم نے ارتباد فرما با ،۔

"عورت کا نوت ہونے والے شخص پر مین دن سے زبادہ رونا بیٹینا اور سوگ منانا درست نہیں۔ ہل محروہ اپنے نا دند کا سوگ عدت جار ہاہ دس دن کے منانا درست نہیں۔ ہل محروہ اپنے نا دند کا سوگ عدت جار ہاہ دس دن کے کاتے دن کک منائے اور رنگ وار وقیشی کیڑا نہ بینے سولئے دوئی کے کاتے ہوئے سادہ کیڑے ہے۔

اورخاتون وعورت سُرمہ نہ لگائے نہ ہی خوشبوکومس کرے ، سو لئے کے کو مط یا ناخی کے مشابہ ایک فوشبودار پھیزسے نوشبولگائے کے "
ستید نا حضرت امسلم دھنی النزعنہ اسے مردی ہے کہ حضور مُرِنور صلی الند

عبیہ والہ و کم نے ارشاد فرایا:۔
• وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہوجائے، وہ زردر کمک کاکپڑا، اور سرخ زنگ سے ربھا ہوا کپڑا نہ اور نہ ہی وہ عورت سرمہ اور خصاب سرخ زنگ سے ربھا ہوا کپڑا نہ چہنے اور نہ ہی وہ عورت سرمہ اور خصاب لگائے ''

ا ورسید نا صنرت امسلم بنت اسید منی الندعنها سے مروی ہے کہ آپ فا وند فوت ہوگیا اور آپ کی آئیکھوں مبارکہ میں آشوب چہتم مقا بچنا کچہ آپ نے ابنی آئیکھوں مبارکہ میں آشوب چہتم مقا بچنا کچہ آپ نے ابنی آئیکھوں میں سرمہ لگا یا ۔ چنا کچہ آپ کی ایک آزاد کردہ لوظری نے اس کو اس کے اسے اس سرمہ کے باہے میں دریا فت قرایا توسید تا مفرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہائے ارتباد فرایا کہ اس سرمہ کو ابنی آئیکھوں میں کوئی ایسی عوریت نا کھائے، سوائے ایسی عوریت کے سرمہ کو ابنی آئیکھوں میں کوئی ایسی عوریت نا کھائے، سوائے ایسی عوریت کے

جس کو بیرٹرمہ لگانے کی اشدا ورسمنت مترورت ہو۔ چنانچہ دات کو بیرٹ رم لگلئے اورد ل کے دفت اس کواپنی انجھوں سے پونچھ لے۔ سيد نا مصرت امسلم دمنی الله عنهاند اس مديث باك سعدليل كولى کر حصور فرزوسلی استرعلبہ والدوسلم اس کے ہاں اس وقت تشریب سے آئے اسے آئے جب سے آئے میں میں میں میں میں میں اللہ عنہا کے ما وند کا وصال ہوگیا تقاتوا مفول جب سید نا مصریت ام سلمہ رصنی اللہ عنہا کے ما وند کا وصال ہوگیا تقاتوا مفول نے کینے چرے پر مجھے رجگدارتیل لگارکھا تھا. حضور پر نورمی الٹرعلیہ والہ وسلم تے دریا فت فرمایا ہے ام سمہ رمنی النٹرعنہا ہے کیا ہے ؟ توسید نا حضرت أم سلم دمنی الشرعنها نے عرص کیا ، یہ مرت تیل ہی ہے اس میں کوئی نوست بو وغيره نبي بعد توحفور برنورصل التدعليه والهو كمت ارتنا دفرا يكه مراس سے چرو نو بوان عور تول کی ما نند موسات سے تواب اس کو رات کے دفت کینے چہرو انور برلگائیں اورون کے دقت اسے کیتے چہرو انورسے ا تاردین ا وراینے بیمره بر نوستبو، مهندی وغیره نه نگائیں کیو کمه بیرخضا سے سے ستيد نا حفرت ام المرمني التُرعنها تع دريا فست كيا، يا رسول التُرصلي المثر عليه والهومم إنوي من سيرك ساخفها لول كونكمي كرك الجماول ؟ توصنور فر نورصلی الترعلیه واله وسلم نے ارتباد فرایا "سدر دبیری کے بتوں مےساتھ۔ بیری کے بتوں سے لینے سراقدس کو دھا نیو' اور اسراد کامطلب ربیائش وآرائش نهرزلسے ر

ا ورعودت نواہ طوبل عرصہ کک یامعولی اور مختصر عرصہ تک مجھرے ہوئے باول کے ساتھ میبت رقوت فتدہ فتعلی پڑھگین ہے اوراس خاطرسے ہے تاکہ خاوند کے منا وندہ ویے کے حق کوا داکر سے ، الشرتبارک و تعالی تے اس کو عود نول کے لیے مشروع فرما یا ہے۔

ببمشروعیت خاوند کے فوت ہونے کے بعد ہے تاکہ جال وسس ، اور خ لعبورتی کی حفاظن کی جلسکے اور رحم کی برأن طلب کی جانسکے ، اس کے بیوں بچوں اور فاوند کے اعزا مروا قربائی طبیعت وخاطر پر جرکیا جاسے الدعورت اكرجا بلين كے اعمال وافعال ميں سے بچھ كرے توبير اس كے سليے حرام و تا جائر سبے . مثلاً به خاتون لمبنے لباس كوسباه و كا لاكر كے بہنے ري ایک گھریں می مخصوص اور مقرد مگر پر بیر جائے۔ یول معلوم ہوکہ یہ خاتون سے یا عفریت با ایک محسم فولو و تمثال ہے جوکہ غم والام اورمصائب کا مجومہ ہے۔ لیکن کے مخترم خاتون ! آپ کو اس سے مجی نہ یا دہ فعنبات اور برزی مال ہے۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نم زیبائش وارائش جیدو کر جوتے بہن کر یا بغیر جوتے بہنے چلو۔ نیکن عورت کا یہ حق ہے کہ وہ کھائے ہیئے اور کھانے سے جوچیزاس کی مرضی ہواستعال کیے۔ تامم خاتفت کے لیے عسل کرنا اور پاک وصاحت مونا حرام ذما مبائر نہیں ہے خواہ وہ غسل مناحیا ہے یاکیٹرے دھونا جیاہے۔ تا ہم عورت کو جا ہیئے کہ وہ تیل نہ لگائے ، نوست بوکا استعمال اور معطر صابی نہ لگائے۔



### بحيانك في ثبات

چنانچه نواتین بیال اولام وتخیلات کاشکا رمویاتی بین الیی با تون کاتصور کرتی بین جن کا اصل بین وجود بین نہیں ہوتا ۔ بعض افقات یہی صورتخال مشکوک نوایہ بین ہوتی ہیں ہوتا ۔ بعض افقات یہی صورتخال مشکوک نوایہ بین ہوتی ہیں ہو ایسا ہوتا ہے ، ایسے امراض پیدا کرنے والے نوایہ ایسی عقول دیکھتی ہیں جو مرفی سے دوییار ہوں اور ضعیت و کردو نفوس کی طرف مائیل کرتی ہیں ۔ یہ باتیں ایسے وما غول سے نکلتی ہیں جو کہ فاسر ، جموع اور بہر ہے ہول اور اس طرح کے پیٹیول سے نکلتی ہیں جو کہ معدنقان بہنچا یا گیا ہو ۔ یا ان کوز بردست اور سخت بھوک مگی ہو ۔ چنا سخیہ اس طرح کے پیٹیول سے نکلتی ہیں جو کہ اس طرح کے پیٹیول سے نکلتی ہیں جو کہ اس طرح کے پیٹیول سے نکلتی ہیں جو کہ اس طرح کے پیٹیول سے نکلتی ہیں ، دہیزوں اور اس طرح کے کوگ ہر درواذے اور برکھ کی اسے جنوں کو دیکھتے ہیں ، دہیزوں اور اس طرح کے کوگ ہر درواذے اور برکھ کی سے جنوں کو دیکھتے ہیں ، دہیزوں اور

سیر صیدں سے بیر برطرے برطرے عفر بیت جن کی اوا زیں سنتے ہیں ۔ ہیہ اوا زیں دہ جی سنتے ہیں اور دیگر ہر مگر مرمقام سے ان کے کا نوں میں اول جی آوا زیں گون میں اول کی مالت میں دشمن اس دماغ کو ایول دکھائی دیتا ہے کہ دہ بچرے موئے خضبناک اون کی مانند ہے یا مرکش اور کی جانے دیتا ہے کہ دہ بچرے موئے خضبناک اون کی مانند ہے یا مرکش اور کی جانے والے دیر دست اثر دہے کی طرح ہے۔

مرسی یول سے ہوتا ہے کہ بیشکل وصورت عاشنی کی سی ہوتی ہے کہی یہ چد مکھائی دیتا ہے کہ بیشکل وصورت عاشنی کی سی ہوتی ہے کہی یہ چد مکھائی دیتا ہے کہ بیش کے سنیے کوان کو دیتا ہے یا اس کے بیٹے کوجان مید وجہد کرتا ہے یا اس کو ذرح کرنے کی دیما ہے یا اس کے بیٹے کوجان سے مارفو النے کی یا تیں سناتا ہے ۔ یا اس کو یوں ڈراتا ہے کہ وہ اس کے مربر اس مکان کو گراد ہے گا۔

بعن اوقات بہ خواب ایسی عددت کو آئے ہیں جوکہ حائفتہ ہمویا نقامس والی ہمویا اس کو یہ خواب عمومًا حمل کے جو تنظے ماہ دکھائی دیتے ہیں۔ یا یہ کیفیت ایسی صفات والی نواتین براکٹر و بیٹیز طاری ہم تی ہے جن کے کچھا عضا اس اور بے حس وحرکت ہموگئے ہمول ۔ اور وہ اس طرح دات بیرکرتی ہے کہ اس کے سینہ پریہ خومت طاری ہوتا ہے اور یہ اس کو گویا بیری جو رہی ہے۔

بعض اوقات ، نجاست ، غلاظت ، گندگی کی حالت ہوتی ہے کہ اس مسابقہ سونے والے تنخص کا تعنس وجان برواز کرکے اور نہیں چڑھتی ۔ گرجب سابقہ سونے والے تنخص کا تعنس وجان برواز کرکے اور نہیں چڑھتی ۔ گرجب ہی اس کا تعدد اور الحنا اور خیال بریا ہوتا ہے تدیہ وہم وگرا ہی کو اپنے ماتھ ہے دیتا ہے۔

جنائج بيل جب خاتون مُدنى ب ا درجاك كرامنى ب توبيرچينا جِلانا

اورواویا کرنا شروع کردیت ہے۔ اس طرح کریہ عورت ڈری ہوئی اور کری ہوئی کیفیت میں ہوتی ہے۔ جانچہ اس صورت حال کے بعدیہ خاتون اس تعبیر کھنے والسفيغ كى جانب تبكتى ب جس ك باس جاكر البني خواب بيان كرتى سب ا دراس سے مشکل سے مشکل ترصورت میں ممکن یا ناممکن مردوصور تول میں ابنے خوابوں کی تعبیروتفیروریافت کرنی سے کیونکہ اس کے وہم وگمان کے موافق تعبير بتانے والاشخص كناب سے ہر چيز مانتا بہيا نتاہے - اوراس لیے بھی کہ وہ جن اور رومانی سابوں کا سامتی اور یا بنار ہے۔ اس کو ہما سے كم علم تعبيررو يا كيت بين -

ا ورمری نے لینے مندرجہ ذیل قول میں ان اشعار سے اشارہ کیا ہے:۔

العنواب والوا عار جيزون برمين تم برعاب كرتا اور بھا سے عیب بھاتا ہوں ، تم ان میں جا بلوں کا سامقا بلم اور دور کی ایج بو، دوست کی محبت

علم كيمياء ، علم نجوم اور خوابول كي تعبير

آزْرِي بَكُوْ يَا ذوى الارحام اربعة تنهبن احلامكوتفب الجاهلات ود الصّنديق وعلم الكيمياء كذا

علم النجوم ونفسير المناهات جنائج، دھاڑیں مارکر رونے اور جینے کی مرمن، طلاسم کے سکھنے کے ساتھ جا دواورجا دو کری اور جنوں کے لیے ٹوٹی ہوٹی بٹیاں دفن کرنا ، لہم اورریت کی تکیری جود یوارول برموجود مول اور دیوارون، راستون برطرح طرح کی استبار ركهنا بيسب كجهرنه تومؤخر مؤناب اورنه بى بغيراف الشددالشرتبارك وتعالی کی اجازت کے بغیر انقصال وصرر بہنیا نا ہے۔ سوائے ان اوگوں کے جن كاكوني ايان نه مورا ورنهى نيرو بطائيس ان كاكوئى تعلق ورشته مو، يا ابسے توک جوزان مجیدا ورا ذکارسے کچھ نہیں مانتے، بینی وہ قرآن ، اور اذكار بوان سيرتشياطبن كوبجيروس، اوريشياطبن ان كے درميان ماكل

ہوں یا دسیالوں اورشعبدہ یا زوں کے درمیان مائل ہول۔

اوراس کا بینفاتون کو برچیز طراق ا دراس کے بیے فدشہ و خوف بنتی ہے اوراس کا بینفلا گمان ہوتا ہے کہ اس وجود کا بہب اور محدر جس برمبا دوگروں کے باعظ بین یا کا مہنوں اور منہوں کی حکم انی ہوتی ہے ، العیا ذیا لیٹر! یہ دہی بی کے معرفی ہوتی ہے ، العیا ذیا لیٹر! یہ دہی بی کر جربیدا کرنے بیں ، رزق دیتے بیں ، اولا دد یتے بیں ، فاوند وغیرہ کو ہلاک کر دیتے بیں ، نظر لگاتے والے کی نظر کی تردید اور توڑ النی کے یاس ہے ۔

تا ہم میم صورت حال اور حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز الشریل حالائے کے قبعنہ اور مج مخت مال اور حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز الشریل حالائے کے قبعنہ اور مج مخت میں جو کچھ جا ہتا ہے اور جس

طرح جا ہتا ہے پیدا فراتا ہے۔

جِنائيرارشادِ اللي هي: م

كَا تَنْخَذُ وُا مِنْ دُوْتِ لِمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُوالِي مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

وَهُمْ يُخْلَقُونَ م وَلاَ

يَمْدِكُوْنَ لِاَنْفُيهِمْ صَنَّرًا وَّلاَ

تَفْعًا وَ لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ

حَيَاةً وَ لَا نَشُوْرًا لَه

توجمه المغدل نے الدتبارک د تعالی کے موا پردر د گارا درب بنایا ۔ یہ کچھ بھی بیدا نہیں کرتے اوران کو خوربیدا فرایاجا تاہے اعددہ ابنی ماؤں کے لیے نفع دنعنمان کے ایک نفع دنعنمان کے کیا نفع دنعنمان کے کاک نہیں اور نہیں موت ، حیات ادر نشرو حشر کی استطاعت در کھتے ہیں۔

چنانچہ عورت فال گبری اور وہم وگان میں مبتلا ہوتی ہے۔ چنانچہ بُدھ کے دن اس کوئی جیم رکا نوفت ، غدشہ اور ڈررگا ہوا ہوتا ہے ، اس دن دہ کوئے کی

آواز اور مہوا و کی سے متضاد و مختلف اطراف سے میلئے سے در قررتی ہے۔ اور بھینگے ، نگار ہے شخص کو دیجھنا براتعبور کرتی ہے اوراسی دن خاتون بیار ہوں مصائب میں مبتلا اشخاص کو نہیں دیجھ سکتی ۔ مبعن عورتمی اس روز اپنے قرزندیا بیطی کی شادی بہک کو گناہ تصور کرتی ہیں ، اوراس زید کو بھی اچھا نہیں بھیتی ہوکہ وہ بہنتی ہے ۔ سلی کہ وہ اس گھر کو بھی اچھا نہیں سمجھتی جس گھ۔ دیں وہ سکونت پذیر بھر۔

جنانج حفور برتورسی الشرعبه والرولم کی صریب مبادکه بین ہے:۔
مو عاد و لونے سے فتندوف و پر باکرنا جائز نہیں نہ ہی فالگیری درست
ہے، نہ ہی کیوے کوروں سے شکون بینا جائز ہے، نہ ہی جادوگری سے
کسی شخص کو ہاک کرنے اکٹش ہے ۔
"

چنانچہ اسلام نے فالگیری کوباطل اور غلط قرار ہے دیا ہے اور اس کو میں تنمار فرمایا ہے۔ اور فالگیری کے بالے یہ اس بات کی خردی ، کہ اس کے متعلق جوعورت وہم وگان میں مبتلا ہوتی ہے یا جس گھر، حیافور وغیرہ کے بارے میں اس کا تصور با یا حیا اسے کہ اس میں سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں کہ یہ عورت کا بھر اور گندا اخلان ہے۔ اس میں عورت کے رحم کے بالجھ ہونے کی وجہ اور سبب بھی شامل ہے۔ یا اس وجہ سے کہ گھر لوا مورو حالات ہوئے کی وجہ اور سبب بھی شامل ہے۔ یا اس سوادی کی وجہ سے کہ گھر لوا مورو حالات منگ وربدیثان کن موتے ہیں۔ یا اس سوادی کی وجہ سے ہے کہ حیں کا جلتا اور اس پر سواد ہونا مشکل ہو، یا وی سبت وا مستہ رفتا رسے جاتی ہو۔ جب کہ اس پر بوجھ یا سوادی کی حالے۔

تاہم ہمیں اس بات سے تأست و پریشانی ہونی ہے اس قسم کے امام، تخیلات ،عقائم باطلم، اعال فاسدہ صرف سان خواتین ہی ہائے ا

مباتے ہیں ، حالا کم مسلمان خواتین کا حق مسب سے نریادہ ہے کہ وہ دیگرخواتین کی نسبت باطل اورغلط امریسے بعید اورکنا روکش دہیں ۔

اور شیطان جوانسان کوگرائی و صلالت میں بھنساتا ہے اس سے گریز کریں ۔ جنانج عوردت کا دبن وا یان سے جاہل و نا واقفت ہونا ،علائم صلی ہے ۔ اس کا فائد و نہ الحانا نائی اس خاتون کے عقل کے ضعیفت و کمز ور مونے کا وجید سبب ہے اوراس کے دین کی کمزوری کی وجہ ہے ۔ چنانچ کمال مطلق ،الٹر وحدہ لا شرکب لاکے لیے ہے۔

اعمسلمان خاتون! آب ان کتابی خواتین سے بھی بطرے کوائٹر تبارک و تعالیٰ کی یا رگاہ میں نہا دہ قابل عزت، قابل کریم اور انتہائی تعظیم کے لائت بیں کیونکہ اہل کتاب کی عورتیں وہ مشرک عورتیں بیں کر شیطان ان کی عقول کے ساتھ کھیل تماشہ کیا اور شیطان نے ان پر او ہم و تخیلات سے تسلّط جما لیا کیسا سے کھیل تماشہ کیا اور شیطان نے ان پر ای ولایت اور تسلط حاصل کیا ، اور اس وجہ سے کہ شیطان کی آواز کو الحقول سے قبول کرلیا ۔ جب کہ شیطان کی آواز کو الحقول سے قبول کرلیا ۔ جب کہ شیطان نے احقیں ابنی جانب دعوت دی .

جِنا نحیبہ الترنیارک و تعالیٰ کا ارت سے:۔

چیزی برل میں گے اور جوالٹر کو مجول کر سٹیطان کو دوست بنلے دہ مریح فیل میں بڑا سٹیطان انہیں وعدے و بنا اور آرز وئی دلا اسے امریشیطان انہیں وعدے نہیں دیتا محرفریب کے .

احَدُيْكَانَ وَلِيَّا قِيْنَ دُوْنِ اللَّهِ عَنْ دُوْنِ اللَّهِ عَنْ دُوْنِ اللَّهِ عَنْ دُوْنِ اللَّهِ عَنْ المُعْدَاكًا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

بیس اے محترم سان خاتون؛ تم نقط اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اور صرف اس چیز کے لینے کا ارادہ کرو ہو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے باس سے بینا بچر بھری ، گونگا ، کوئری سیانی منکے وجو اہر تو نظر نگنے سے دفاع و بجاؤکا جنا بچر بھری ، گونگا ، کوئری سیانی منکے وجو اہر تو نظر نگنے سے دفاع و بجاؤکا سبب نہیں ، اور نہ ہی اسس طرح شیطان کے محرو فریب اور دفا بازی سے نیا ت مکن ہے ۔

كَرُّ ولستُ معلَّقًا لميمه اوملقة او ودعة اوناب لوجاء نعم اول فع بليه فالله ينفعني ويد فع مابي

برگزنہیں بی اس کے معلقہ کونگا کوئری سے برا نہی اس کے حلقہ کونگا کوئری سے برا مقدر وابستہ ہے یا باری وفیرو سے تاکہ یں نفع کی امیدر کھوں یا کسی بلاا ورمیب کور فیع دفع کروں بیس اسٹر تبارک وتعالیٰ مجھے نفع بہنچا نے گا اور مجھے جوا ذہب و تکیمت ہے دہ بھے سے رفع و فع فرط نے گا۔

یس النّرتبارک و تمالی کی ذات اقدس بی نقصان بہنیا نے والی، نقع بختے دالی، عطا فرمانے والی، تا مطا در اسط سے موسوت ہے جس نے

لم ، م سرتان برتاسه

سرچیزکو ببیا فرمایا ا دراس کا اندازه و نقد بر مغربه فرمانی به جنائخیه مدیث سرچیز کو ببیا فرمایا اور ملی انشرعلیه و اله دستم کی ذان اقدس سد مردی به سرگراپ سندار نناد و مایا به

چنا بخرجس چیز کے بات میں تھیں شک وشبہ ہوتوتم اس سے ڈر کر اللہ کی بنا ہ اور آ م جگاہ میں عاصر ہو۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کی رسی کومغبوطی سے مقام ہو۔ اللہ تبارک وتعالیٰ بر مقام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بر مقام ہو۔ اللہ تبارک وتعالیٰ بر مجروسہ کا ورتو کی کرکھ جس شخص نے اللہ تبارک وتعالیٰ بر مجروسہ کیا وہ اس کے لیے کا فی ہوگا۔ اور نم یہ دعا ما تھا کرو اللہ تبارک ونعالیٰ محقاری حفاظت فرمائے گا ہ۔

توجعه : - اورم عرم کروکر لے برے دب انبری بنا و مشیطان کے دسوس سے اوراے میرے رب تیری بنا و کہ وہ میرے باس آئیں -

وَقُلُ رَّبِ آعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَا طِيْنِ وَآعُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَا عُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَا عُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَا عُودُ وَبِكَ رَبِّ آنُ نيز قرآن مجيدي ارشادر آباني بها،

ترجمه ۱۰ ترحب نم قرآن پرموزدالشری بناه ما گوشیطان مردود سے بیشکاس کا کوئی قابوان پرنہیں جوا یان لائے اور اپنے دب بی پرجود سد کھتے ہیں۔ اسکا قابوتوا مفیں پرہے بواس سے دکھتی کستے ہیں اورا سے شرکب مظہراتے ہیں۔ نَا ذَا قَدُاْتَ الْقُوْلَ فَاسْتَعِنْ الْقَيْطَانِ الرَّجِيْعِ الْقَيْطَانِ الرَّجِيْعِ الْقَيْطَانِ الرَّجِيْعِ النَّيْلَ لَكُ شُلُطًانَ عَلَى الرَّيْنَ الْمُنْوَا وَعَلَى دَيِّبِهِ حُو النَّيْنَ الْمُنْوَا وَعَلَى دَيِّبِهِ حُو النَّذِي الْمُنْوَا وَعَلَى دَيْبِهِ حُولَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْوَا وَعَلَى وَيَعِيْمَ النَّذِي أَنَّ الْمُنْوَى الْمُنْوَا وَعَلَى وَيَعِيْمِ الْمُنْوَى الْمُنْوَا وَعَلَى وَيَعِيْمُ اللَّهُ الْمُنْوَا وَعَلَى وَيَعِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوَا وَعَلَى وَيَعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ



## ووده الله في كيمسائل

مرزنده و پائنده شخص کے بیے لازی سے کہ اس کوالین غذا اور خوراک دستیاب ہو ہواس کی صحت کی حفاظت کرے اوراس کی ریڑھ کی ہڑی کو قائم رکھ سکے ۔ جنا نجبہ غذا اور خوراک لینے کوائف اور خصر صیات کے لحاظ سے مختلف اور تنوع اقسام کی ہموتی ہے ، بیں ایک شخص کے بیے ایک غذا معقول ومنا سب اور درست و میں ہے تو وہی خوراک دو سرے کونقصان و ضرب ہنچائے گی ، اسی طرح بالعکس جی ۔ جنا نجم بچوں کی بہترین اورستا ندار و مرب خوراب غذا دو دھ سے اور یہ ہی ان کا سب بچو سے ۔

جنامج دوده میں سے افعنل اور پاک وبہترین وہ دوده ہے ، جو ال کے لیستا ن بیں سے بچر پہتا ہے تاہم والدہ کا صحت مندا ورتندرست ہونا بھی لازمی سے بچر یہ دود صر بیدائش کے بعد بیتا ہے اورلازمی ہے کہ بیون مورس دودھ راکش کے بعد بیتا ہے اورلازمی ہے کہ بیوس دودھ رال کا دودھ) کی طویل عرصے تک نے کو بلایا جا ہے ۔

کمانکم چربیں گفت تو لازمی ہے۔ کبونکہ نیچ کی معن وسلامتی کے بہد ارمدادی میں میں طبی فوائد بیں اور اس کی معن کی ترقی و نقدم کے بید ہوا زمدادی م

چنانج بی کوسی الیسی مالده کا د مده نهیں بلانا جا جیئے جمہور دقی اعداس درنس مرض میں مبتلا ہو۔ جیسے سل اور نہ دق و غیرو، اپنی تمام النسام والواح کے رائع بہر مال نقصال دہ اعدم مفرسے۔ کبونکم اس طرح عودت کی کمرودی اور اغزی دغیرہ میں امنا فر ہونا ہے اور یہی بیما سی اس والدہ سے اس کے لغزی دغیرہ میں امنا فر ہونا ہے۔ وکر اس کا انتہائی عزیز اور پایل بجہ نیکی جانب منتقل ہوجا تی ہے۔ وکر اس کا انتہائی عزیز اور پایل بجہ تام رضا عت اور دودھ بلانے کے لیے کوئی معدود و متین و قت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ جب بھی نیچ کو دودھ بینے کی ماجت اور مزدرت ہو اسے دودھ بلا دیا جائے ، اور خصوص بیدائن سے دوسال بعد جب میں بیما کوئی میں کرنا ہے ،۔

دَالُوَالِمَاتُ يُرْفِيغُنَ أَوْلَادَهُنَّ تسجمه الدائي دوده المين ليف حُولَيْنِ كَا مِلَيْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ بَحِول كو يوسه دوبرس اس كه ليه جُول كو يوسه دوبرس اس كه ليه بيُّتِ وَالرَّضَاعَة له جدوده على من بردى كون جا به

جنانچ اسسے بہتر اورافعنل کوئی چیز نہیں کہ خاتون ا مدعورت لینے بچے کو دورو یا ہے اور دوروں کی بنائی کے محدود ہی بنائی کی موسے کو با سے اور دوروں کی بنائی کی موسے کو با سے اور دوروں کی بنائی کی موسے کو با سے اور دوروں کی موسے کی کاروں کی موسے کی موسے کی کاروں کی موسے کی موسی کی کاروں کی کاروں کی کی موسی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کی کاروں کاروں کی کاروں ک

بنانج والده ابنے بیجے پرکسی بھی دوسری عورت اورخا تون سے زیا دہ مہرا

مله بيا- سورة البقة في أدير بعوبدار

سے۔ بیے پرسب سے زیادہ شفقت اور نوازش ،عطف وجمبت اور مہر پانی
والدہ ہی کرسکتی ہے جس کی وجر ہے ، بیہ اس کے سینے سے چھٹ جاتا ہے ۔
اس طرح نیچے کی بیدائش اور نودونائش بڑھتی ہے وہ ستی کے بعد فوائج بت
اور میالاک جوتا ہے۔ بیے اور والدہ کے درمیان درختہ اور ملم انتہائی مربوط و
مضبوط ہوتا ہے اور وہ والدہ کی لذت اور بیار وجمعت کے بارے میں اب کی
باراس کو شعور ہوتا ہے ۔ اس کو تربیت و پرورش اور ایسے امول کا علم ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہے ۔

چنانچراگرخانون کودوده بانے سے کوئی ایسا مارنع اور کادط بیش ائتے ہو مترعی اور کئی موتو وہ اپنے نیچ کو چرسنی یا سیم الفطرت جانور کا دودھ بلائے۔ جنانچہ دووھ دینے والے جانوروں میں سے بحری کا دودھ اس لحاظ سے بہتر اورافعنل ہے کہ اس کا دودھ کا فی ہوتا ہے اوراس میں اس امر کی ملاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیچ کی پرورش اور گہبانی کرے -اور جو کم دوزہ مکا خوجہ سے خاتون کمز ور ہوتی ہے اس کے اس کو اجازت ہے کہ دو دونہ انطار کرے -

اورد مناعت د دوده پلانے سے بھی دہی امور حرام ہوجاتے ہیں ہوکہ
نسب اور خانلان سے حرام ہوتے ہیں ۔ سولئے اس کے کر رفاعت دورالا
کے قبل یا بیہے ہوا دریہ دوده بلانا پانچ متفق اور الگ الگ رفاعات ہیں ۔
دفاعت وہی ہے جس سے انسانی فریاں پردرش بائی اور گوشت
براجے ۔ بعن فقبائے کام نے بانچ دفعہ دوده بلائے "خس رضعات" کی شرط نہیں لگائی ہے اور ہے ارتفاد فرا با سے کہ مردن دھاعت، ی شرط ہے ۔
شرط نہیں لگائی ہے اور ہے ارتفاد فرا با سے کہ مردن دھاعت، ی شرط ہے ۔
فراہ دوده کا ایک قطومی بی لیا جائے تواس سے خاتون حرام ہوجاتی ہے ۔

77-

ایی ناتون جس کوطلاق دے دی گئی ہوا در وہ نہے کو دودھ پلائی ہو۔ اس کے لیے نان و نفقہ دینا واجب نہیں ہے تا ہم یہ عوریت وومعہ پلا نے کی اجرت کی ستی ہے۔

تخصیده د مال کرمزرند دیا جائے اس کے بچرست اورند اولاد و لالے کو اسس ک

اولا دسعه

لَا تُعَالَدُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا يَعَالَدُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ فَا وَلَا تَعْلَمُ وَلَا مَوْلُودُ \$ كَلْمُ حَلَى اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ \$ كَلْمُ حَلَّمُ اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا مُولُودُ وَلَا مُؤْلُودُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تاہم وہ خاوند جس نے اپنی بیوی کو طلاق و ہے وی ہے اور برمطلقہ اس خاوند کے دورو میں اس خاوند کی مورو میں خاوند کے دیے کو دورہ بیا رہی ہے۔ اس کواز نور ہی اس نعاتون کی مورو میں بلانے کی اجرت اورموا و منے میں امنا قر کرنا جا ہے۔ بیلانے کی اجرت اورموا و منے میں امنا قر کرنا جا ہیے۔

ادراگراس خانون کوخا وندگی جانب سے کوگم مصد سلے تواست ورگزر کردبتا چا جئے تاہم جروفہ رسے عورت کواس امر پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بحیثیت مطلقہ بیوی بچے کو دودھ پلائے ۔ تاکہ عورت کے طنوق میں سے سے تاہم عورت جب چاہیے دودھ پلانا ترک کرفے ۔ مگریہ دودھ نہ پلانے کی اجازت اس وقت نہیں جب کہ کوئی اس کی مجکہ تبا دل دودھ بلانے والی عورت نہ طے اور نیے کی صحت دفیرہ کے گرنے کا اندیجہ ہوتو اس وقت نیے کی تربیت اوراس کودودھ بلانا لازی سے احداس عورت کو دوجھ بلانے کی مثل اجرت ملے گی۔

دوده بالسنه والى ما مناكة كروتورب مبدكر المساور دوده بالسنه والى ما مناكة كروتو مناكة كروتو تريب مبدكر المساور

كَا تَهِوُمُا كَبِيْظُكُو بِهَمُووْنِ بِم كَا لَى تَفَاسَوْنُ وَكُسَّوْرُ وَنِعُ كَا لَى تَفَاسَوْنُ وَكُسَّوْرُ وَنِعُ كَا لَى أَفْاسَوْنُ وَكُسَاتُوْ وَنِعُ كَا لَا أَنْجُولِي عُلِهِ

> سله پ ۱ - سود و الهقرة ، آیات ۱۳۲۲ سله پ ۲۸ - سود و الطلاق ، آیت ۲

اوردوده پلانے کا حق والدہ کو اس وقت کمسلسل ہوتا ہے۔ حتی کہ بچہ اس بات کی تمبر کرنے سے کے کہ اس کے نفع بخش امودکون کون سے بیں اور بچہ اس بات کی تمبر کرنے سے کے کہ اس کے نفع بخش امودکون کون سے بیں اور جب تک کہ اسے دودھ بینے کی مزودت وا حتیا ج ہو۔

تاہم جب بیجے کا والداس شہرسے منتقل اور تبدیل ہونے کا ادا دہ کرے
تو وہ اپنے بیجے کو اپنے ہمراہ لیے تواس وقت عورت کا دودھ پانے کا
حتی ساقط ہوجائے گا۔ سوائے اس کے کہ وہ عورت بھی اس خاوند کے ہمراہ
سفر بروال سے نکلے۔

جنائچہ جب بیٹا عقل و شعور رکھتے ہوئے وودھ پینے سے فارغ ہوجا ومنا سب اورمعقول بہی ہے کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ رہے اور بیٹی اپنی والدہ کے اِس مطہرے اور بچہ مردوں کے اعمال واشغال سکھے جبکہ بچی عور تول کے کرنے کے کام سکھے ۔

اوران جملے معائب والام میں سے ایک وہ معببت ہے جس میں آج بہت سے والدا مدا تھات بڑی ہوئی ہیں ۔ وہ الیے محکوے اور مقدمے ہیں جوا دلاد کے با ہے ہیں ہیں اوران کے بارے میں تم بالا کے ستم یہ ہے کہ اکفیں فیصلے کے لیے ایسے جول اور قامبوں کے باس لایا جا اسے جو حکام و فا منیان ظلمت ادرجهالت کے ج بی اوراس قانونِ البی سے نا بلد جے اللہ تبارک و تعالی نے ناندل فرایا۔

چنائنج مروت عمم مرحاتی - ان کے مابین اختلات واقع موماتا ہے ام چنائج مروت عمم مرحاتی - ان کے مابین اختلات واقع موماتا ہے ام مرسلان میال بیوی اللہ تبارک و نعالی کے مندرجہ ذیل ارشا داقدس برعمل بیرانہیں ہوئے۔

جنائج بجزت المن محرف سے عداوت اور دشمنی میں بھی امنا فہ ہوتا ہے اور بچہ کہنے والدین کے اس طرح کے طرز عمل اور کئے روز کے حکیروں سے ورطۂ چرت واستعجاب میں بطرحاتا ہے۔ کہ کیا وہ ابنی والدہ سے محبت کرے یا نہیں اور وہ والدسے مجدا اور الک تعکل ہونا بھی لین دالدہ سے محبت کرے یا نہیں اور وہ والدسے مجدا اور الک تعکل ہونا بھی لین دنہیں کرتا ۔

تاہم اے قابل کریم سمان فاتون ؛ بھانے لیے یہی بہتر اور افضل سے کہ جب بچہ اپنے اکل و مترب میں انتیاز مسوس کرے اور متقل و بختہ ہموجائے اور و ، اس قابل ہوجائے کہ لینے اعضاء و صوبے توآپ اس کو اس کے والد کے حوالے کر و بیجے گا۔ اس طرح آپ ایک مقعکا و مث اور تکیم نام کر د بیجے گا۔ اس طرح آپ ایک مقعکا و مث اور تکیم نام کر د اس کی تاریخ کے والد کو اس کی تربیت و برداشت کرنا ہوگا۔ و ، اس کی تعلیم کی جانب توجہ دیگا

ا وراس کی تعلیم و ترمبیت کا انتظام وا به تام کریسکے گا- اس کے جملہ ا فعال اور مشغولیات کی جمرانی کریسے گا۔

حسن معاملہ اور آپس کے حسن برتا کہ کی وجہ سے وہ عنقریب بھادی طرفت والیس آ جائے گا اور ہر لخطہ و ہر گھولی بھیں ملنے کے لیے بھا ہے باس آئے گا ، تھیں کسی طرح کی کوئی ملامت و جھوک اور نگ و عا رو باس آئے گا ، تھیں کسی طرح کی کوئی ملامت و جھوک اور نگ و عا رو منشقت منشرمندگی سے دوجیار نہ ہونا پولے گا ۔ کہ نہا بہت ہی محنت و مشقت اور سخت تکالیفت کے بعد تم نیے کواس کے والد کے ذیتے سونب کر نکاح کہا ہے۔

تھیں اس بات کا یقین ہے کہ جب سرعی اور دین طور پر تھا ہے

یعے یہ نا بہت ہوگیا کرنچ کے نا ذرکے ترک کرنے کی ذمہ دارتم ہو۔. با

فدانخواستہ اس کی تربیت و پرورش جیسے اہم فرلینہ کے واجب ہوئے

میں تم رکا وط ہو۔ یا وہ گھرجس میں تم اس بچے کی پرورش کے لیے نتخب

کرو۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس میں بچہ رہ سکے۔ اور تم سے بچہ بہرطال

ذبر دستی اور طاقت کے ذریعہ بچے کا والد لے لے گا۔ چنا نخچہ زیادہ

شور و غوغا کرتے اور جول ، عدالتوں کے چکر میں پرلے نے کا جی کوئی فائدہ

نہیں ہے۔

بسس اب متعاری ڈیوٹی اور فراجنہ فعظ یہ سے کہ تم لینے بچوں اور معایدں کو مرحن حسن سلوک سے ہی ملو۔ اور تم اس کو اچھے کاموں ، اور بہتر دمبی باتوں کی تعبیدت کرو۔ اور تم اس کے برسے اور افسوسناک انجام و ما تبنت سے بچا ته اور ڈرا ڈ، جس سے بلا مزورت اور بلا حاجت والدہ اور اس کے بیٹے کے درمیان تفریق اور جرائی واقع ہوجائے۔



### خاندانى منصوببندى

کر لوک اس بات میں فرق وانتیاز نہیں کرتے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی دوقسیں ہیں:۔

دو بین بین به بادی میں سے ایک مبدا اور اہم ہے۔

رمی خاندانی منصوبہ بندی شخفی اور خاصی صرورت ہے۔

ہما سے خیال، دین و مذہب کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کو مبادی میں ایک مبدا ہم میں اور بون قرار دینا الحادی وغیرہ شرعی فکرہ جو انتہائی خبیث دھد کا دہ اور بیودی فکروسو بجسے جو کہ وال سے یہاں تک پہنچی ہے۔ اور بعض مؤب پرست فتنہ پر واز وں نے وین پر فراکہ نن کی نیست سے اس کو مغرب پرست فتنہ پر واز وں نے وین پر فراکہ نن کی نیست سے اس کو مغرب کی الحادی تنہ نیر واز وان سے درآ مرکم کے ہم سانوں کو فتنہ واز بائش میں جو نکا ہے۔ بو نکہ اس فینے کی جنگا دی کو انفوں نے بچو کیس اریں اور میں جو نکا ہے۔ بو نکہ اس فینے کی جنگا دی کو انفوں نے بچو کیس اریں اور دونا م نہا دروی یہ کرنے ہے۔ اور اس طرح عربی واسلامی اقتصاد پر

غیرت اورد فاع کے لیے سب کچھ کررہ ہے ہیں اوران کا کہنا ہے ، کہ وہ این اس غلط طربیقی سے معاشرے کو فقرو تنگرستی سے حفاظت وصبیا ست، ا دراس کوجہالت کے مرض سے نجات دلانا جا ہنے ہیں جو کہ بغول ان کے ا فرادوا شخاص کی ندیادنی اور کنرت کی دیبه سے زبادہ ہوگیاہے۔ چنائجہ ان افرادسے ایسی بات یہ عین جہالت ، اوراس سے درماندگی عجزوانكسارب اوروه در حبيفت مقابله سے فرارا ختيار كريسي بي -كيونكمان بردر حنينت واجب اور فرض نويه بهكروه ابني همت و جرائت سے افکاروسوم سے آگے برصبی اوراس طرح ابنی فلموں ، اور كتب كے ذورسے اس مرض كا علاج كريں جيسا كە دعوت كا تقا ضا ہے كہ علم كو مصیلائیں . مدارس قائم کریں اور علی بحث کے دروازے کھولیں ۔ اس میدان میں نوجوانوں کی حصلہ افزائی کریں۔ اور ارباب بست وکشامہ واصحاب ِ ثروت کو تزغیب دلائیں که وه خیرو معلائی بن مال نحرج کریں جس کا بتیجہ یہ ہوکہ ماشرے میں خیرو بھلائی مجھلے بھولے۔ معاشرے کو فائدہ اور نفع بہنچے اور کامل و مکمل صحت و تندرستی کی مانب دعوت دی جائے جواس قدروبع ا ور ہمة تن ہوك جومعا شرمے کی اجتماعی صحب کی مفاظت کرسے ۔ اورعلاج کے وسائل وطریقوں کی توج کی جانب راغب کرے معلاج کے اسباب اور وجو بات بکترت ہول۔ ا دراس کے حفاظنی اور علاج کے طریقے ابنا شے جائیں۔

رلی، خاندافی منعوبہ بندی کا ایک مخصوص ومنفر شخفی ضرورت اور حاجت کے لیے ہونا جو کہ میال بیوی دونوں کولائت ہوا ورخاص حالات کے لیے ہو، تو اس طرح کی خانداتی منصوبہ بندی بیں کوئی حرج نہیں اورخاص ومنفر حالات کو بہم منعوبہ بندی میں داخل بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی تقیید کے لیے لائری

شمارکوتے ہیں بکہ میال بیری کی طرفت نظر کرتے ہوئے یہ توجیہ مزوکہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس بارت اور صروری امریہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی بطور مبدأ اور فکرو سے کہ خاندانی منصوبہ بندی بطور مبدأ اور فکرو سوچ نہ ہورجس کی جانب کوئی شخص وعوت دے یا اس کولوگوں کے لیے ایچا اور بہترین سمجھے۔

اسی لیے ہم اس بات بی کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ اگرمیال بیری کا یہ مخصوص معاطمہ ہور تو وہ وہنے حمل کے وسائل کو بروئے کا دلا سکتے ہیں اور وہنی عنور سے تعدد اس کو انعتیا دکریں گے۔ کے تحت اس کو انعتیا دکریں گے۔

ان میں سے سیدن مفرت جا برقی اللہ عنہ کی صدیت مبادکہ ہے کہ انھار معابہ کوام رضوان اللہ عیدی مفرت مبادکہ سے ایک شخص حضور گرزور ملی اللہ علیہ و الہ وسلم کی بارگا واقدس میں ما مزبوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگا واقدس میں ما مزبوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم ایری ایک لوزل کی ہے ہیں کے ساتھ میں جاس کرتا ہول کین مجھے اس بات کا در سے کہ کہیں وہ حا ملہ نہ ہوجائے۔

تو حفور پر نورسی الشرعدیه واله ولم نے ارشا د فرمایا کرتم اس عورت سے عزل کرنو، اگر متحاری خواہم شرع کرنے کے لیے عزل کرنو، اگر متحاری خواہم شرع کرلے کے لیے مقدور ہوا وہ اس سے بیدا ہوگا۔

میدنا مفرت جابر رمنی النرعنه فراتی بی که مذکوره سائل انصاری کچوعرمه یک عظیرے بہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ بھر صنور انور صلی النرعلیہ وسلم کی فدمت اقدی بی مامز بوسے اور عرض کیا ہ اس ہوٹمی کو مل ہوگیا ہے . تو حعنور پر نور ملی انتر علیہ د الدوسم سنے ارشاد فرایا - بی سنے تعمیں اس بات کی خبروا الملاع مدی ہے کہ جر کھی اس کے مغدریں ہے دواس ہوٹھی سے پدیا بوگا - معنورانور طوا می کی مشرح معانی الگانا ہ ۲۰۱۱ بی ایک و وایت بول ہے کہ معنورانور ملی استر مدید و الدوسلم نے اس معابی رمنی الشرعنہ کو ارشاد فرا با سالی اس لونلی سے عزل کر ہوت

ان میں سے جناب مرم رمنی اطاعنہ کی مدیث ہاک ہے کہ معابہ کام رمنوالن الشرعیم الجمعین نے معنور پر تورمی الشرعیب والدو کم سے غزوہ بنی سلیم کے مومدیم الم معین نے معنور پر تورمی الشرعیب والدو کم سے غزوہ بنی سلیم کے مومدیم عزل کے بات میں دریافت فرایا تو معنور سرورعا کم ملی الشرعیب والدو کم سے ارشاد فرایا ا

" تم عزل كرويا عزل نكرو، الشربارك وتعالى في جو كيمه ما ندارا وراس ك بدائش کے اسمی مکھاسے، قیامت کے دن بک وہ مزوسبدا بوگا ۔" ان می سے سیدنا مغرن عبادہ رمنی اسٹرمنی مدیث مبارکہ ہے ، آ ب فرات بن كرسب سع بيد انعارمعاب كام رمنوان الترعيبم اجعين ك اكي محروه نه عزل اختباركيا. چنانچ كمچه مغرات معنود سرور عالم ملى الشرعبيه وآ موسلم کی بارمی و جہاں پناہ میں ما منرہوئے امدعرض کیا ، بعض انصارمحاب کرام رمنوال الدهيهم اجمعين عزل كسترب تومفور عيرانصلاة والسلام فيارشا وفرابا. كرنس مخلولة بديا موت والاسبد بينائج امرا ورنبى اسسسد بين بب -اس مي سعرسبدنا معفرت الدسعيدرمني الشرمن ك مدبيث مباركه سي كمعنور الدس ملى الشرملب والدي لم كى خدمسنة اقدس مين عزل كا تذكره فرا إنجبا - تواب مے ارشاد فرایا . تم میں سے کسی ایک شمص نے مزل نہیں کیا اور آب لے برارشاد

نہیں فرما باکرتم میں سے بر نوئی نہیں کرتا کیونکہ کوئی نغس مخلوقہ البیانہیں ہے ، کر حبس کا خالق اور پیدا فرمانے والا استرتبارک و تعالیٰ نہ ہو۔

ان میں سے سیدنا معنرت جابردمنی الشرعنہ سے مردی مدیرت پاک ہی ہے آپ فراتے بی کہ ہم عزل کیا کرتے ہے اور قرآن مجید نا ذل ہوتا تا۔ اگروزل منوع ہونا تو قرآن میں اس بالے میں منع فرانے کا مکم نازل ہوتا۔

ال میں سے سیدنا حضرت ابوسعیدرمنی الترعنم کا ارشادگرامی ہے اور یہ مزوع مدیث باک ہے کرج کچھ تھا دے سے طاہر ہودہ کام تم سرانجام دو۔ چنانج الشرتبارک و تعالیٰ نے بھا اسے لیے جوفیصلہ وانتخاب فرمایا ہے وہ ہوکر ہے گا احد ہر طرح کے بانی اور منی سے بطاویج پیلا نہیں ہوتا۔

ان ارفتا دات عالیہ بی سے سیدنا صفرت ابوسیدرضی الله عند موی مدیث مرائی میں اللہ عند موری مدیث مبارکہ سید ۔ آب راوی بین کہ جیب خیبر کے فیدی ہما ہے یا س فیدہ کوکہ کئے توہم نے حضور فرزنوں کی اللہ علیہ والدہ م سے عزل کے باسے میں دریا فت میں و معنود انومی اللہ علیہ والدہ م منے ادفنا و فرایا کہ

و بریانی اورمنی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اللہ تبارک وتعالی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اللہ تبارک وتعالی سے بچہ پیدا نواس کو دنیا کی کوئی شخسیت نہیں روک سے ، وہ پیدا فرانے کا امادہ فرانا ہے تواس کو دنیا کی کوئی شخسیت نہیں روک سے ، وہ لازمی پیدا بعق ہے ۔

اسس کے علادہ و محمدا حادیث مبارکہ بھی میں جوکہ تابت اور عزل کے مباح مونے پر دلیل ہیں ۔ اور ان میں انسان کواس بات کا اختیارہ کے وہ عزل مرسے کے وہ عزل مرسے کے اور ان میں انسان کواس بات کا اختیارہ کے وہ عزل مرسے کے اور ان میں انسان کو اس بات کا اختیارہ کے کہ وہ عزل مرسے یا شکھے ۔

ا مداس باست می حمل کامعاملہ قدروقضا دکے تابع ہے ربینانچہ اسسے مزل نہ تومقدم ہوتا ہے امدر بی مُوخرد

یہاں ہم وہ فتوی نقل کرتے ہیں جوکیا م اور جلیل القدر علمار کوام کی ایک کمیٹی نے مسلکہ العدید العدید السعودید بیل صاور فرایا - اس کا نبر ۲۷ بے اور اس کے جاری ہونے کی تا دیخ ۲ ۲ ۱۳۱ ۲۷ رس ا ہجری سے - اس کا تن حسب ذیل ہے ۔

واس ات كوملموظ اور بيش نظر ديكت موسے كر شريبين اسلاميہ تسل كو بيلان كر تريب ويى ب الداس كا تقاله الب كمان زياده بول. اس سليلے مين نسل كواكي نعمت كري خيال كياجا تا ، يه الشرتباك وتعالى كى عطا فرموده وعظيم نعمت بي حسائق التُدتيادك وتعالى نے لينے بندول پرا حسان واكرام فرما بلسے جنائجہ الىي نصوص دادله شرعيه دكتاب الشر قرآن جيد اورسنست رسول صلى الشرطيه والهولم مي كمترت موجودي جنيس على محتول كيدائى اداك نے والد کیا ہے اور ان کی بحث وتحیص میں بحث جوکہ علاء کی جاعت کے لیے تیار شرہ ہادراس کے سامنے بیش کی گئے ہے۔ اس مربقیہ کے پیش نظر کہ خاندانی منصوبہ بندی کا تول یا منع حمل وغیرہ کے ا مكام نطرت انسانيه سيد كمرات بي اجس پرائترتبارك وتعالى في علوق كو پىيانراياسے.

اور برا مکام اس شربیت اسلامیر کے برعکس بی جس کو النٹرتبارک وتعالیٰ سندا پنا محبوب ولپسندیدہ اورم منیہ قرار دیا ہے اور لینے بندوں کے سیے اس فتربیت کو جن لیا ہے .

نیزاس امرکوملموفلانظر مکفتے ہوئے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی طرت دعوت شیخے دیالے توک یا منع حمل کی ترغیب دینے والے توگوں کا گروہ ایسا گروہ ہے

جرابى اس مكارانه وعيارانه وعوت مصمسلانول كفنلات وهوكران فراه كنا جا متاہے۔ يه فراف المدوهوكر عالم اسلام كے ليے عمواً الدامسيعربي مے لیے خصوصًا سے کہ وہ محد لا دِ اسلامیہ کو ابنا محکوم اور یہاں کے سسنے والوں کو ابری غلام بنا لیتے ہیں اور اس جنبیت سے کہ اس طرح کرنے سے جالبیت کے اعال کی ایک تسم کااڑنگاب ہوناسے ، اللہ تبارک وتعال سے سُوء ظن اوربرگانی کا مضیرجم لبتا ہے . عالم اسلام کے با تندوں کو کمزور كرنا مقصود بو السبع جوكه بهن سى يشرى وانسانى بيليول سے بيدا بوتى بیں اوراس عورت بی کے ربط سے اس می اضافہ ممکن ہے۔ بسس مذكوره اورعلاده اذبي اموركوخاطريس ركحت بوي يعفل اور محلس اس امر کا اقرار کرتی سبے کہ خاندانی منصوبہ بندی با مکل مبائز نہیں ہے۔ اورنه ہی منع حمل درست ہے۔ خصوصًا اس وقنت جب کہ منع حل سسے مقصود رزق وروزی کی تنگی مقصود بوکیو کم النتر تبارک و تعالی بی روزی رزق عطا فرلمنے والا سے - قوت وطا فنت والامتین سبے - اورقرآن مجید کے ارشاد مے مطابق زبین کے تمام چوبا بول کا درق اللہ تبارک دتعالی کے قبعتہ اور

تا ہم اگرمنع حمل نا بت شدہ منرورت کے پیش نظر ہو۔ شلا اگر عورت سے معمول کے مطابق ولا دت اور بچے کی بیدائش نرہوتی ہو۔ اور بچہ جننے کے لیے سرمبوری ہوکہ ماں کا آپر نیشن کیے بغیر یہ بیدا ہی نہیں بوسکتا ۔ یا میال ہوی اگراس میں یہ صلحت دیجھیں کرمناسب وقفہ تک بچہ بیدا نہ کرنا ہی بہتر ہے اگراس میں یہ صلحت دیجھیں کرمناسب وقفہ تک بچہ بیدا نہ کرنا ہی بہتر ہے دنب منع حمل سے اس وقت کوئی بیز مانع ورکا دی نہ ہوگی ۔ یا اس می کوئی حرج نہیں کرمن کوئو خرکر دیا جائے تاکہ ان ارشا دائ عالیہ پر عمل کیا جائے تاکہ ان ارشا دائت عالیہ پر عمل کیا جائے تا کہ ان ارشا دائت عالیہ پر عمل کیا جائے تا کہ ان ارشا دائت عالیہ پر عمل کیا جائے تا کہ ان ارشا دائت عالیہ پر عمل کیا جائے کے

اور عزل کے جائز ہونے بیں۔
اور عزل کے جائز ہونے میں محابہ کام رضوان الشرعیم اجمعین نے جو کچے
دوایت فوایا ہے اور اس بات کے ساتھ ساتھ جلنے میں جس کے مطابق بعض
نقہاء نے تعریح فرما کی ہے کہ نطقہ گرانے کے لیے نطقہ مظہر نے سے چالیس
نقہاء نے تعریح فرما کی ہے کہ نطقہ گرانے کے لیے نطقہ مظہر نے سے چالیس
دوز قبل کوئی سا قط حمل دوا بی جاسکتی ہے ملکہ اگر تا بت شدہ فنرورت بھی
محق ذا بت ہوجائے تو ایسی حالت میں منع حمل متعین اور مقرر ہوجا تا ہے۔



# القاطِمل

جب اسلام نے مسلان کے لیے اس بات کومباح قرار دسے دیاکہ اگر مزورت اور ما جت بیش کئے تو منع حمل درست ہے تو اس جیل اقدر ندمب میل اقدر ندمب میل افدر برحمل کا عظبرنا تا بت بنے اس بات کومباح قرار نہیں دیا کہ جب علی طور پرحمل کا عظبرنا تا بت بوتے اس بوتے تو وہ ذیا دتی کا مرتکب ہوتے ہوئے اس کوس قط کرنے کی کوشش کرہے۔

چنائ فقہادکوام کا اتفاق سے کہ حمل کا اس وقت کے بعدگرانا جب کہ اس میں روح بھو بک دی جائے حرام، تا جا تُزاور جُرم ہے۔ چنائجہ مسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کرے کیونکہ یہ زندہ بپوری طرح ببرا کیے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کرے کیونکہ یہ زندہ بپوری طرح ببرا کیے گئے شخص برزیا وتی ہے جس کی زندگی ظاہر سے ۔ نقہا ، وعلماد کرام رحمہم استے نے ارفتاد فرمایا:۔

والراسقاط حمل سع بجرزنده بوكرسا قطع وقواس طرح برم وحسدام

كرانے والے بر ديت وا جب ہے . اگر بچرمروه بوكرسا قط بوتواس سے كمانكم اس برمقدبن ماليه اورجرمانه وتاوان واجب هے . تابم نعتها يعظام رجهم الشراجعين سندا دشا د قرط يا : -ر جب یہ بات یقینی لمرتقے سے ابن ہوجائے کہ بچے کی زندگی ابت ہونے کے بعداسی طرح نتیجر برنکل سے کہ لا محالہ والدہ فوت ہوجائے کی توسر عی قاعدہ يه به كراس كم عام قوا عد كرساء على وارشاد اليد عزراور نقصال كاادتكا كرناب جوخفيف ترين اورنستاكم بو جب بے کی زندگی باقی رکھنے میں والدہ کی دفات کا ضرشہ ہوا ورعورت کے بیے سوائے اس کے اور کوئی طرابقہ نہ ہوکہ عمل سا تطرکر دیا مبائے تواس دتت مل ما نظائر نامنعين ومخصوص بوكا. چنامچه بيچ كو بيانے كى خاطر مال كو قربان نہیں ہونے دیا جا مے گاکیو مکہ ماں اس کی اصل ہے اور اس میے کہاس عورت اور ماں کی زندگی نے استقلال واستقرار ما سل کر دیا ہے اور والدہ کا زندگی میں متقل حصہ ہے۔ جنائجہ اس عورت برحقوق ہیں اوراس کے لیے جی حقوق ہیں۔ جنائيه وه اس بجے کے بعداور بہلے بہرطال خاندان اور قبیلے کاستون اور عاد، چنامخ بیمنغول ومناسب نہیں ہے کہم مال کے بیٹے کے اندیکے بیجے کی زندگی ک فاطر ما ل كو قربان كرين . ايسابجيرس كارندگى ما حال متقل نېيى بوباقى اورسس كو ابحی کے حقیق و واجبات حاصل نہیں ہوسکے۔ سيدنا حفرت المامغزالي رحمة التعليم منع حمل اورم اسقاط حمل كروميا فرق الدانتياز كرن بهد ئے رقمطران بي ا م منع حمل اس طرح نهیس که خدانخو سته جینه نرخی کورخم نگاکرگرا ویت بس یا ن الله ن در الرام من من من مرام الو حرح تواكم موجود اور حاصل بيد

زبردست زیادتی ورجنایت بوجائے کی . اور دجود کے مراتب اور منازل : واکرتے میں. جنائیے و بودے اولین مراتب میں سے اول مرتبہ و درجہ یہ ہے کہ رحم می نطفہ ڈال دیاجائے اوروہ مورت کے یا ن سے مل جائے اور زندگی قبول کر لینے كے ليے تيار سرمائے . جنائج اس بيابونے والے نطبے كوبگارنا يا خواب محردینا ذبردست زیادتی اورجنایت ہے ا گرنطقه به رسائے تواس کے بدیہ عنقہ برکا اور علقہ کو گرانا ، سا قط کرنا اس سے زیادہ فحش اور خراب و نقصان دہ ہوگا۔ تا بم اگراس نطفه می رُوح بجونك دى باست اوراس كى بدائش وخلفت محصم بيرمرانط جي طے كور يا دتى اور ترريتى اور بعى زياد وگناه وظلم موكا عِكْم بِيتَرِينَ كَناه مِوكًا اورجنايت مِن انتهائي فحش اوربرائي الدسب سع زياده اللم يرب كرحمل كا بچه زنده بون كى صورت بي ما قط كر ديا جائے .



### حيض وريض كاحكام

عورت کی عرجب باره سال برجائے اور وہ گرم ملاقیل میں رہائش پریہ

بویہ چورو سال کی عربی لوئی محتقد علی قول میں رہتی بولورتم کی انتہائی بعد

ورزورسے ایک ایسا سیا دخون کلتا ہے جرکہ جیسی اور قلت کے بغیر نکلت

ہونا نجہ بیاری یا زخم کے بغیر نکلنے والا یہ خون میمن کہلا ا ہے۔

بعن دفعہ یوں بی بوتا ہے کہ خرکورہ عمر سے قبل بی عمدت کونزول بوجاتا

ہونا دفعہ یون بی بوتا ۔ بال اگر عمر کے نویں سال کی انتہاری اگر حورت کر

نزول ہوتو اس کر کری مذکہ حیق کا نام دیا جا سکتا ہے۔

بون فی نا تا کو اگر مین سولہ یا سترہ سال کی عمریں نہ کے قواس کی معلی بیا کہ میں ماکہ قواس کی معت درست نہیں کمکہ گرفی ہوئی ہے۔ اس میں

بری نہ کہ دورہ فی تون کی محت درست نہیں کمکہ گرفی ہوئی ہے۔ اس میں

خوت نگر میں ہے۔

ت نحرمين هي تون کو سريا مراک د فعه آتا ہے اور اس مکی مدت تين د نول

سے کے کرسات ایام کے سب ر بسفر ملیکہ عورت کامزاج اور طبیعت مقدل اور متوسط مو۔

عب نقباد کرام توان کے نزدیک میں کم از کم مرت ایک دن ادر ایک رات سے اور زیادہ اس کا عرصہ پندرہ ایام بحہ راتیں ہے جنانچ اگر بہی و نفر کی عورت کو حین آجائے گا اگر بہی و نفر کی عورت کو حین آجائے گا اس کے بائے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عورت کے بائغہ بونے کا عرصہ نتروع ہو چکا ہے۔ اب سان فاتون بالغہ موکر اسلامی احکام کی مکلفہ ہوگئے ہے اور اس کے سابھ واجب مندوب ملاك مرام متعنی اور لازمی ہیں۔

عورت کی مختلف اسنات اوراتسام کے پیش نظریس بھی منقطع موجاتا سبے ۔ مبعن خواتین تودہ میں کہ ان کا حیض بچا سسال کی عمر میں انعتتام پذیر موجاتا سبے اور یہ عمواً واکثر مخاہدے ۔ مبعن ایسی عور میں بی کہ اس عمر سے بیلے یا کھے معمولی عرصہ بعدان کا حیض منقطع ہوتا ہے ۔

یا ہم عورت کی عرجب کے ساتھ سال کونہ پہنچے تواس کو ایوس نہیں ہونا چاہیے یا اس کی عراس سے برط صدائے۔ چنا نجرجین جمل اور دناعت دوووہ بلانے کے کے ساتھ بی ختم ہوجا آ اسے ، یا بجراس وقت منہی ہوتا ہے جبرعورت کے اعضاء تناسل میں کوئی بھاری لاحق ہوجائے۔ منہی ہوتا ہے جبرعورت کے اعضاء تناسل میں کوئی بھاری لاحق ہوجائے۔ تناسل میں کوئی بھاری لاحق ہوجائے۔ تناسل میں کوئی بھاری لاحق موجائے۔ وین وسط ہے۔ جواحکام کی وضاحت فر آیا اوران کوکھول کھول کران کی تونیع فرا آ ہے۔ چنا نجراس کی مقدس اور جبیل القدر تعلیمات نے حیض کے احکام کونسرانیت اور عیسا ثریت کی طرح نہیں جو طا۔

ادراس ملینے معاملہ وحسن سلوک میں بیجد دنصاری کی طرح سختیاں می

نہیں کرتا، جوکہ مانفنہ عورتوں کے ہمراہ مل کرکھا ناجی نہیں کھاتے احدنہ ہی ان عورتوں کے ہمراہ مل کرفرش پر بیٹھتے ہیں احدجب کے عورت جین سے باک نہیں ہوجاتی یہود و نصاری گھریں ان کے باس دائش بی نہیں رکھتے ۔ پس جب سلمان عورت کو جیف آئے تو وہ نمازنہ پڑھے، روزہ نہ رکھے کو بمنظمہ کا طواف نہ کرے، قرآن مجید کی ملاوت نہ کرے اورنہ ہی قرآن مجید کو چوکوئے، مسجد میں داخل نہ ہو البتہ مجد سے گزرنا درست ہے جنی کرعورت حیف سے یاک ہوجائے۔

جنائی مردیریه بات حام ہے کہ عورت کے مائفنہ ہونے کی حالت بی وہ اس کو طلاق ہے ، سوائے اس امر کے کہ عورت خا وندسے طلاق کا مطالبہ تقا فاکرے اور اس بات میں کوئی عرج نہیں کہ عورت قرآن مجید میں سے کچھ آیات تلاوت کر سے سے اس کا مقصد اللہ تبارک وتو ٹی کا ذکر ا در شرو برائی سے بچاؤ و صفا طلت ہو۔ جنائی جیف کے اختنام کے موقع برجب رات کو حین ختم بوجلئے تو غسل سے قبل روزہ رکھنا ورست ہے۔

مانکننه عورت کی قصاشده نمازی خواه حیمی کے دوران زیاده قصابی ہمر گئی ہول تومطلی قصا پیرمتا منروں ی نہیں کیونکہ یہ کمررا ورزیاده ہوں گی اوراس میں ومشکل ونامکن ہے جو کم مخفی اور پر شبیدہ نہیں ہے۔ اوردوران دیمن عدت سے جائ کرنا کیروگنا ہوں بی سے ہے۔ اور جب کک ما گفتہ خل نہ کرے ،اس وقت کک جائ درست نہیں ،اس کے علاوہ یہ کہ ما گفتہ عورت سے اگر جائ کرلیا جائے توگناہ کیرو ہونے کے علاوہ اس طرح کورٹھ ، جذام اوردوسری کئی متعدد بیا ریال جنم لیتی ہیں ۔

تا ہم عورت کو درسر دینے ، معانقہ کرنے اور خاوند کا ابنی بیوی سے دیمن کے ایام میں استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ،کہ وہ اس کے جم سے مستنید ہوں کتا ہے میں استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ،کہ وہ اس کے جم سے مستنید ہوں کتا ہے کہ ایال سے کہ جو شخص چراگا ہ کے ارد گرد بھر تاہی ، ہوسکا ہے کہ وہ اس کے دوہ اس کے ایال سے کہ جو شخص چراگا ہ کے ارد گرد بھر تاہی ، ہوسکا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جبال جائے ۔

ادرجب حین کی مرت وعرسہ بندرہ دنوں سے متجاوز محرمائے تواس کا مطلب حین نبیں ملکہ حورت کی بیاری ہے۔ چنانچہ حورت کے لیے مزوری ہے ک دوغسل کرسے اوراس کے بعد الیے ی افعال دکام کرے جیرا کہ باک وصات ورس كرتى بن تا بم اس طرح بيارورت كوخون آئے قواس كوابئ سرمكا مدير كيرابانده لينا عليف اوراس عدبت كادفنواس . بعدنس بوتاجكردقت ناز شروع برمائے جنائج وقت بونے کے دوران اوربعد تماز کے لیے جلدی کیے۔ اگرخون عورت کو جمیشہ لیے اور کیے بعدد کھیسے یہ ایم شروع مرمائي توعورت برداجب ہے كه ده ابتدائي وادلين عادت كے مطابق حیف کالحاظ د محتے ہوئے عمل کرے ، لینی چھ یا سات روز ، جو کہ یا تربرا دے ادائل میں یا مام کے آخر میں تار بونے جا بیس، جیے کرن ون اورمروج والقر سے خون آیا مقا بعدازاں عدست خسل کرے اوراس کا شامستی منرعورتوں من ميا مبائے كا .

بنانچه ایک فاتون جن کا اسم گرامی فاطمینت الدهبین شهر معنورا تدس ملی الشریلید والدو هم کی بارگاه جهال پناه بین ماضر بوئین اور معنورا قدی سے عرض کیایا رسول الشرطی الشرطید والدوسلم ایمی الیی عورت بهول کر مجے بمیث معنی آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں فائد نہ پڑھوں ؟ توحضورا فورسلی الشرطیم والدوسلم نے فرایا کہ بلا شبہ یہ سس بہنے والاحیض نہیں بکد پانی ہے الشرطیم والدوسلم نے قوفا وقوق کردواور جب جین ختم بوجائے تو آب لینے آب سے خون دھولیں اور فائد پڑھیں ۔

بیتانچرسرخ ہونا میلا کجیلا اورغلیظ ہوناکسی زمرے میں نہیں اور جہاں زر درنگ یا میل کچیل گئے اس جگر کو دھولینا جا ہیئے ۔

اور مائعنہ عودت کے لیے مروری ہے کہ وہ لینے تمام اعمال اور کام ازبا کے اور اس کے لیے سرف دہی چیز سرام و تا جائز ہے جو کہ ہم نے ابھی ذکر کی سب و چنانچہ عورتوں ہراس بائے میں پوری فلط سورج سے شدت کی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے دورا در بعید لیے۔ فا وندسے انگ نقدگ ہوا ور رائعنہ فا وند کے بیر سے نزد کہ بھی نہ جائے، یرائیں جہالت اور غلط بات ہے کرجس کے فلاف جنگ واجب ہے۔

اورائی عور میں جن توصیل آنا ہوا طلاق کے بعدان کی عدت میں جبن ہے۔
وکد یکی گفتی آنی گئٹی تا ہوا طلاق کے بعدان کی عدت میں جبائیں دو
منا خلق الله فی آرما میون جوالٹرنے ان کے بیٹ میں ہیدای ، اگر شر
ا نیکوم اُلا خور و بعد کہ تہ گئی تہ ہوں سے کا دران کے بیر اوران کے بیر
ا نیکوم اُلا خور و بعد کہ تہ گئی تہ ہوں سے کا دران کے بیر
ا تحق تر قرص فی ذایق سے کا حق ہے ، اگر ماہ جاہیں۔
ا تحق تر قرص فی ذایق سے کا حق ہے ، اگر ماہ جاہیں۔

#### إِنْ أَلَادُوْالِصْلاَحُا لِم

بعض ادقات یون بھی ہوتا ہے کہ عورت ایک لویل عرصہ کل طاہرہ ، اور یاک وساف رہتی ہے اس کو کوئی بھاری لاحتی نہیں ہوتی ۔ یہ بات نقطاس دیم سے سبے کہ اس پر اللہ تبارک وتعالی کی رحمت اوراس کا فضل واحدان ہے ۔ اورجب لوگوں نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ والہ کم کی فرات اقدی سے بھڑت مسائل حیض دریا فت کرتا نشروع کیے تو الله تبارک وتعالی نے صنورانور سلی الله علیہ والہ کم کو ارشاد فرایا : ۔

ترجیده : ۔ اورتم سے پر بچسے ہی مین کا کم ، تم فرا ڈ وہ ناپاک ہے قد ورقوں کے دوں ، اوران سے نزدی ذکر دجب نک پاک نے کہ نہ بولیں ، پھر جب پاک جوجائیں توان کے پاس جا ڈ جباں سے تحیی انٹر نے مکم دیا ، بیشک دیا ہے بہت توب کرنے دالوں کو الدر پیند کرتا ہے سخووں کور

وَيَنظُونِكَ عَنِ الْمُحِيْفِي قُلُ هُو آذًى فَاعْتَخِرُلُوا النِسَاءَ فِي الْمُحِيْفِي وَلاَ تَفْرَبُوهُنَّ حَتَى يَعْلَمُونَ فَاذَا تَطْعَرُن حَتَى يَعْلَمُونَ فَاذَا تَطْعَرُن فَا تُوْهُنَ مِسَى حَيْث مَا تُوْهُنَ مِسَى حَيْث آمَرَ كُعُ اللّهُ اللّهُ الآنَ الله مُحِبُ المَّوَّا بِيْنَ دَيْمِبُ الْمُتَعَلِيْدِيْنَ لِله الْمُتَعَلِيْدِيْنَ لِله

> له چ۱۰ مدة البقرة ، آيت ۲۲۲ مله پ۱۰ سرية البقرة ، آيت ۲۲۲

### منتعه اورنكاح. منعه كاحرب امهونا

آج ہم نکاح متعرکے حرام ہونے کے بلات میں تکستے ہیں ، بیراس سے
نہیں کہ یہ کوئی ایسا امراود حکم ہے جو مشکل اور علم کی جیب ونٹی بات ہے بلا
یہ مشہود حکم ہے اور چھوئی چھوٹی تھی کتب میں عمر ما پایا بانا ہے ہا ہم
اس میں اس فرمن سے رقمطراز ہیں کہ بعن رسائل ومجلات نے باطل اور غلط لوگول سے
دلئے کی تا ثیر کرتے ہوئے غلط بیان نشر کیے ہیں جو جہلاد اور غلط لوگول سے
مادر مہوئے ہیں ، ان کی وعوت تکام متعہ کومباح قرار دینا ہے۔ یہ مروجہ زنا
کا بدل ہے جس کا مطالبہ بعن افتراد پرواز اور مفسدین کرتے ہوئے بیں ۔

متعاد ہے اور اس امر کی دعوت ہے کہ ہوکا م اللہ تبارک و تعالی نے حسرام
قرار دیا ہے اس کو یہ غلط کار مہاح قرار دسے رہے ہیں اورا حکا م وین میں
وختہ اندازی کرکے فتنہ دگن و کے مرکب ہورہے ہیں۔

يىنسوخ مكم ك اتباع كرت موست شاد قورك ، ئىركەت چى جراقور كوكيت والول في ان سعارة ع فراليا تقارب ني اقو باشاذه بدأ عماد سبى نامكن ہے اور نربى يہ قابي لحاند و قابل توجري -

جنائجہ یہ امرشک دسترسے بالا ہے کعلم مرت ان تو وں سے ماصل کیا ما تا ہے جوعلم کے اہل اور قابی مون اور علم کو اس کے عمل ومناسب موقعہ برطلب کیا جا تا ہے اورجب کوئی شخص کیے فن سے ایمکل کرگفتنو و کام رے کی جسار كرك تواس عجيب وغريب أتمى مرزد بحقى بى -

يه نام نهاد مفكرين اور خلط انداز مصمويين والعادك نقر ومرت نعلى ور فقط فلسفه عقل خيال كرتے بين - تابم وه اس حقيقت كوفرا موش كردتے بين ، كه مرف أى مسئله يرفتوى دياجا تا جيجس بر بزدگان دين ورسما ، تمت ك ا جاع مویا قول راج کوانتیاری جا تاہے جس کی تائیدگی گئی مواورد و قاب

يدام بحى مخنى نبس بے كرزانى عاصى كويہ بات معلوم موتى ہے كرزاحرام ب لیکن اس کے یا وجود وہ اس کو ترک نہیں کرتا اس کی وجہ محض یبی ہے کہ وہ اپنی شہوت ونوا بنتات کا غلام ہے ، بیر کھی کھی وہ نادم برتا اور توب کرنتاہے۔ غرضيكه كم ازكم اس كوابني فوات كے السے ميں اتنا شعور تو ہوتا ہے كراس كى مؤان ننس اطاعت شغار و فرما نبردار او گول کے رسبہ اور مقام سے کم تراور

ر ا وشغص جور حرام جیز کوملال رنے کا الاد مرتا ہے اوراس کا یہ شبه تتبائی قابل خمت وقابل من وطعن سے متعد کا اراده کرنے والاحرام کا بركب بورمكم منسوخ كودليل اورجت ما نتاسي اس كى رك مردود سيم. نور رندراس کابراقدام اورسوی و فکرالتهائی خطرناک گناه اوربهت بطانقهان مرکزیراس ند اینه آب کوحرام اورنا جائند کا مرکب بنایا سے جب تک کروه تو سرکزیرا و ند کیم

و میران بیران بیران کا دین متین میں بہت بڑا ماد نہ ہے، جنانجہ اس بڑے کر اس جیسا رویل وسیس کوئی دوسرا مادنہ نہیں ۔ بڑے کر اس جیسا رویل وسیس کوئی دوسرا مادنہ نہیں ۔

بیدازال، واضع بوکه کام متعه کامطلید ایک عرصے کک نکاح کر دینا سے ارشارع علیہ العلوٰۃ والسلام نے کررومتعدود فعہ اس کو منسوخ فروایا ورم قراردیاہے۔ مباح کی روایت منسوخ سے یغزوہ نیبریں صفورنی اکرم سی استعلیہ والرو کم نے مستقل طور پرمتعہ کو توام قرار دیا بچنا بچہ متعہ ایک ایسا مستد ہے جس میں شارع کی جانب سے کرر بھی دفعہ سنے کا حکم ارشا د بھا سے دشار سخویم خمر، ابلی اورگھر بلوگدھوں کا گوشت کھانا اور قبلہ شریف کی د ت دوران نمازر نے کرتا ۔

پڑ پڑی اس بات میں توکسی طرح کا کوئی شک وسٹیہ نہیں ہے کہ ہمیں ہو اسے ہم اس بغر ہوں کے علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے ارشاد ہوا ہے ہم اس کے بیائی ویکوم ہیں۔ چنانچ حضور کی طرف منسوب حکم کے مطابق متحہ میں، مرد عالمیان میں انٹرعلیہ والہ کو کم نے وائمی طور پر متعہ کو حمام قرار دے دیاہے اللہ میں انٹرعلیہ والہ کو کم نے وائمی طور پر متعہ کو حمام قرار دے دیاہے اللہ میں انٹرعلیہ ما جمعین میں سے کھم محابہ کرام کی مخالفت سے میں ہوتا ۔ اوراس کی بیت اور دیل ہونے میں کوئی حرج ونقص واقع نہیں ہوتا ۔ اوراس کی بیت اور دیل ہونے میں کوئی حرج ونقص واقع نہیں ہو در پیش ہو، ایسا کہ جرب کو بنا ہے ایسی کوئی رکا وط اور دشواری بھی نہیں جو در پیش ہو، ایسا کہ جرب کر ہما ہے اس کے دسم ورصحا پر کرام رصوان کی در این فرمائی اور جرب کے داخیس یا در ہاہے اس کے دسم اس کے در دوایت فرمائی اور جرب کے داخیس یا در ہاہے اس کے در دوایت فرمائی اور جرب کے داخیس یا در ہاہے اس کے در دوایت فرمائی اور جرب کے داخیس یا در ہاہے اس کے در دوایت فرمائی اور جرب کے داخیس یا در ہاہے اس کے در دوایت فرمائی اور دوایت فرمائی اور دیم کے در دوایت فرمائی اور دور کی در داخیس یا در ہاہے اس کے در دوایت فرمائی اور دور کی دوائی اور دور کی داخیس کی دوائیت فرمائی اور دور کی دوائی کی دوائی کی دوائی دور کی دور کی دور کی دور کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دور کی دور

مطابق متعہ حرام اورنا جائز ہے اوراس کے مطابق ان جیل القدر ہے تیوں نے مطابق متعہ حرام اورنا جائز ہے اوراس معلی خرایا ۔ یہ قیامت تک مجمی عمل فرایا اوراس روایت کوا صنوں نے دوایت بھی فرایا ۔ یہ قیامت تک آسنے والی تسلول کے لیے ہے تاکہ وہ اس پرعمل بیرا ہوں ۔
ابن ماجہ میں میں اسناد کے سابقہ سیدنا صفرت ابن عروضی اللہ عنہا سے بیر صبیت یاک مروی ہے کہ آپ نے ارتباد فرایا ،۔

" حفور پر نورنے رصلی اللہ علیہ والدو لم بھیں متعرکے لیے تمین دن اجاز کرنے ، بعدازاں اس کو آپ نے حمام اور نا جائز قرار دے دیا، اللہ کی قتم! اگر مجھے اس بات کے بادے میں علم ہوجائے کہ فلاں شخص نے شادی شدہ ہونے کے ملان شخص نے شادی شدہ ہونے کے باد بود متعرکیا ہے تو میں اس کو بچھ وال سے منگ ار درجم ) کردوں گا ۔ نیز صویت مبادکہ میں وارد ہے کہ صفور پر نورسی اللہ علیہ والدو سمے دو و دوسرے مواقع پر متعرب من فرمایا، یہ دودن فتح کم اور ججۃ الوداع کے بیں۔ دوسرے مواقع پر متعرب من فرمایا، یہ دودن فتح کم اور ججۃ الوداع کے بیں۔ یہی، اس نہی کے برعکس ، رجوع یا متعناد نہیں جس نہی کا حکم صفور علیہ العدیٰ قال والدہ اور قب کے ماان نہی اور شنے ہوئے الودا ورد و بارہ من کرنے سے الادہ اور قعد یہ ہے کہ اس نہی اور شنے ہوئے میں کی تشہیری عبائے۔ اس اشاعت کو عام کیا جائے اور اس منوعہ گناہ کے کام کی نہی کو ایک بہت ساگروہ اور جاعت سے۔

بنائ شراهین میں فربیم جانوروں کے باب بیں سیدنا معنزت امام مالک رحتہ الله علیہ کے طرایق سے یہ روایت مذکورسے کے معنور پُر نورصلی النّدعلیہ والرولم فرحتہ اللّہ علیہ کے طرایق سے یہ روایت مذکورسے کہ معنور پُر نورصلی النّدعلیہ والرولم فرین موقع پر عور توں سے متع کرنے اور گھر یلوگر مول کے گوشت محصانے کو موام ونا جائز قرار دبا۔

معم شرافی میں ابی عیبینہ کی روایت سے اول ہی فرکور وم وی ہے۔

چنانچر مذکوره اورعلاوه ازین روایان سے مترشع بهاکه آخری متنعه کا حرام موزا ابدی ا ورباره میشد سیمیشه سمام بوزا سیم ، به وقتی اور عارمنی حرمت مرزنه بین مرزنه بین میشد سمام برزنه بین میشد می مرزنه بین م

چنانچرمتند کے حرام اور نا جائز ہونے ہیں آج تمام بلادا سلامیہ کے تعین علمارکرام، فقہاء عظام، امنت کے اہمہ کے درمیان کوئی اختلاف اور تعناد نہیں۔ گرصون مقولاے سے شیعول نے اس بانے میں معمولی افتلاف کیا نہیں ہے۔ چنانچرمتند کے مباح ہوئے کے یا ہے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ ان کی من گھڑت اور تو دسا ختر روایات میں سے اکثر وہ بیں۔ وہ منسوخ، مندوف، مردود ہیں بلکہ ان ضعیت روایات میں سے بھی ان کے کہنے والوں مندیت، مردود ہیں بلکہ ان ضعیت روایات میں سے بھی ان کے کہنے والوں نے ان سے رچوع کر رہا ہے۔

اوراین مندرنے ارشاد فرمایا ،۔

"اس کے بارے میں اوائل علاد کرام رحمہم النداجمین سے رفصنت مردی بے اور بعین رافضیوں کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں بیعلم نہیں کروہ متعہ کو جائز قرار دیتا ہو۔ تا ہم الیسے قول کا کوئی معنی ومطلب نہیں جو کتا ب اللہ اور سنت رسول مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مخالف اور متضاوم و۔

ا ورقامني عيا من رحمته الشعليه في ارشا و فرمايا ٠-

تمام علمارکرام کا اس بات پر اجاع ہے کہ متعہ حرام ہے سوائے روافقن کے بسیدنا معزت ابن عباس دمنی الترعنها کی مانب منسوب ایک روایت کے بسیدنا معزت ابن عباس دمنی الترعنها کی مانب منسوب ایک روایت سے عیاں موتا ہے کہ آپ نے اپنے اس کومباح قرار دیا۔ تا ہم بعدازاں آپ نے اپنے اس تول سے رجوع فرما لیا ؟

" اب بهال کہ یک نکام متومنتقد و واقع بوتو و و باطل ہوگا . نواہ یہ و نول سرگا . نواہ یہ و نول سرگا و نول میں متومنتقد و واقع بوتو و و باطل ہوگا . نواہ و فرل سے بعد یہ اور نہ طابی تنے ارشا و فرلیا ہے۔

" منعہ کے مرام ہونے پرعلاء کام کا اجماع ہے محربین شید نے اس اجماع کی مخالفت کی ہے۔

چنانچ شیعہ کے توا مدوا مول کے مطابق ہمی نخالفات و مختلفات میں سینا صفرت علی کرم التروج بر الکریم کی جانب رجوع کرنا درست اور بیج نہیں ہے۔ کیو کم سیدتا صفرت علی کرم التروج بر الکریم سے میجی مروی روایت کے مطابق یوں ہے کرمت م شسوخ ہو جیکا ہے۔

اور بیبتی نے جناب جفرین محدرمنی الله عنه سے نقل فرما با ہے کہ آب مسلمت مستقل فرما با ہے کہ آب مستحدرمنی الله عنه سے نقل فرما با ہے کہ آب مستحد مستحد مستحد مستحد کے بارسے میں دریا فنٹ کیا گیا توآپ نے ارشاد فرما یا یہ مستحد تو بعیب میں دریا فنٹ کیا گیا توآپ نے ارشاد فرما یا یہ مستحد تو بعیب دنا ہے۔"

ا ورقامني عيامن رحمة الشرعليه فيارشا دفرايا: -

معلاد کرام دهم الله کا اس با دعی اختلات ہے کہ کیا ایسے شخص بر مددگائی جائے گئی الیسے شخص بر مددگائی جائے گئی ہاسے میں دوقول ہیں ، ایم متع کرنے والے کو مددگانے اور دوسرا تعزیر مکانے کا ؟
میں دوقول ہیں ، ایم متع کرنے والے کو مددگانے اور دوسرا تعزیر مکانے کا ؟
علامہ قرابی دعمت الله علیہ نے ارشاد فرایا :-

منام موایات اس امر پردلالت کرتی بی کرمتی کم متوک مباح مون کاعرصه انتهای فرتم میاح مون کاعرصه انتهای فرتم میرود ادان سلعت اور خلعت علماد کرام رهم مهم الترکاس مند پرانهای به کرمتوم نوع اور حمام سے سوائے ان چند شیعه عوام کے بواس مام کے ترکب ہوتے ہیں۔

شوكانى نے كبا،۔

" سیدنا حفرت ابن مهاس دمنی الشرعنها سید متعه کے بارے میں رجوع مردی ہے۔ اور اس رجوع کی روایت علاء کرام کی ایک بہت بوی اور بھاری جا عت سے ارشا وفروائی ہے۔ ان میں سے محدین خلف ، قامنی المعروف وکیع ابنی کتا ب" الغدد من الاخبار" میں میم سند کے مائڈ دقم طرازی ہو کہ سیدنا حضرت سعیدین جبیرمنی الشرعنہ سے متقل ہے کہ

" جناب مغرت سعیدبن جیردمنی الله عندارشاد فراتے بین کم میں نے سیدنا محرت ابن عباس دمنی الله عندا فت کیا ، متعہ کے باسے میں آپ کا کیا دشا دسید و کیو کہ اکثر توگوں نے متعہ اختیار کر لیا ہے مثی کہ متعہ کے باسے میں آپ کیا دشا درجہ و کیو کہ الله کو کہ الله عندا میں تو ایک شاعر نے میں تو ایک شاعر نے میں تو ایک شاعر نے کیا کہ شاعر نے کیا کہ شاعر نے جواب میں عرمی کیا کہ شاعر نے کہ باہے : توجناب مغرت سعیدین جبرد منی الله عند جواب میں عرمی کیا کہ شاعر نے کہ باہے : ۔

قد قلت للشبخ لما طال معبسه وسام على الله عباس وسام على الله في الله عباس وسل ترى دخصت الاطرات المسلة تكون مثواك عنى معدد الناس

جب بنیخ کی قبروبند طویل ہوگئی تومی نے لیے کہا لیے انسوس اکیا تم سیدنا معزت این میاس دمنی اسلامنها کا فتوی نہیں د کیفنے اور پرچیئے نما طراف کی رخصت کو مہت وتسلی یا ڈ سے اور برجی می کا طراف کی رخصت کو مہت وتسلی یا ڈ سے اور برجی می کی کو لوگوں کے سایے اور برجی می کی کو لوگوں کے سایے میں ور مرکی م

سیدنا معزت ابن عباس رمنی الله عنها نے تعجب سے دریا قت فرط با توکیا اس کے با دے میں شاعر نے شعر بھی کہے ہیں؟ میں نے عرف کیا، جی بال! توسیدنا معرت ابن جبررمنی الله عنه بیان فرط تے ہیں کہ جناب سیدنا معریت این عباسس رمنی الشونها نے اس کونالہتد فرابا با اس سے منع فرایا ۔
علامہ خطابی دھت السُّرعلبہ نے بھی ابنی صبح اسنا و کے ساتھ جناب معریت سعبد بن جبیر رمنی السُّرعنہ سنے روابیت بیان فرا فی ہے کہ آہے ہے ۔
معریت سعبد بن جبیر رمنی السُّرعنہ سنے روابیت بیان فرا فی ہے کہ آہے ہے ۔
سبید نا معزیت ابن عباس رمنی السُّرعنہ ما سے پوچھا :۔
من آپ کے نتو سے کے چرہے اور شہرت ہونا شروع ہو بھی ہے ۔ اور شعواد نے اس با سے بیں شعر کے بیں یہ

تدسیدنا حفرن ابن عباس رحنی النرعنها نے دریا قست قرمایا کہ اوگوں نے کیا کہنا مٹروع کردیا ہے ؟

جناب حفرت سعید بن جبرد ضی النّدعنه نے دوا شعار کا تذکرہ کیا، تو سبیدنا حفرت ابن عباس رمنی النّدعنهائے ارشاد فرایا :-«سبحان النّدا بیں نے اس کا نتوی بہیں دیا یہ

چنائجہ اس سے بہنی سرایت سے ایک دوایت بیان فوائی ہے ،کہ سیدنا حفرت ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع فرالیا ۔
اور ابوعوانہ نے بھی اپنی صبح میں رجوع کا دکر فرایا ہے ۔
مما حی فتح نے اس کے بعد کر سیدنا حفرت ابن عباس دمنی امٹنہ عنہا سے مردی رجوع کی روایات بیان فرائی ہیں ، جناب حفرت مہل بن سعد دمنی الشرعنہ کی ترفدی شریف بی ندکو دروایت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرائی

موت نند بدمجیوری اور وطن اصلی سے بہت دوری کی وجہسے عطا فرمائی مون نند بدمجیوری اور اس کے متعدی کی وجہسے عطا فرمائی کی میں میں میں اس کورام اورنا جا ئز قرار وہے دیا ہے۔

مین آب نے بعدازاں اس کورام اورنا جا ئز قرار وہے دیا ہے۔

آب كالفاظ كيد اس طرح بن: -

م یه و و روایات اورا خیار بی جونیمن ، نبعن کوتوی اورمضبوط کرتی

يں "

ادرسیرت جنی می مروی ہے کہ

می معنورا قدس سی استعلیہ والہ و کم کے ہمراہ آپ نے غزوہ اور ہم ہمادی شرکت فرائی اور یہ جہاد وغزوہ فتح کم کے روز منعقد ہوا۔ ہم ہم اسس عرصہ کے دوران پندرہ دن تک قیام پنریر سے تو معنور مُرفود سی اسس عرصہ کے دوران پندرہ دن تک قیام پنریر سے تو معنور مُرفود سی الشرعلیہ والہ و کم نے ہمیں عور توں کے ساتھ متحہ کرنے کی اجازت بخشی "
الشرعلیہ والہ و سے بعدا زاں مدین باک ذکر فرائی۔ حتی کہ آب نے ارفنا دفرہایا ہے۔

" بی ولال سے رکم کرم ہے اس وقت کک یا ہرت نکا حتی کر صنور پُرنورصلی الشّرعلیہ والہ وسلم نے متعہ حمام قرار دے دیا " ایک اورر دایت میں یوں مکو رہے کہ

" جناب حضرت سهل بن سعدا حفنود انود صلى الشعب والدو لم كهمراه المع محمراه الشعب موالدة م كهمراه الشعب والدوم من الشعب والدوم من الديناد فرمايا : -

" گوگو! میں نے تھیں اس امری اجا زت دے دی تقی کہ عود توں سے متعہ کرنا جا تندا ور درست ہے لیکن دیہ حکم اب منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبامت کے دن تک متعہ حرام قراد دے دیا ہے : جنا نجہ آ ہوتو معزات ہیں سے اگر عود توں کے ساتھ کسی نے متعہ کا معاہرہ وغیرہ کیا ہوتو اسے اب بالکل ترک کر دینا چا ہیں اور جو کچیج تم عمد توں کومال دے جی ہو اس کو والیس نہ لینا یہ و صدیعی نہاکوا حمد فرایا سے دوایت فرمایا

ا در شرح موطامسنوی شریعیت میں ہے کہ صاحب شرح السنہ نے ارشاد فرما با ہ۔

ور علاد کا اس مسکلہ پر اتفاق اور اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے۔ یہ مسلمانوں میں ابیامشلہ ہے جس پر سبی کا اجماع ہے۔ چنانچہ متعہ اسلام کے متروع شروع اور اوائل میں میارے مقا، کین اب حرام ہے ۔ وسلی اندہ علی سبت نا عسیر وعلی الله و معبه وستم



يلم والنحصيل بمدل فلع فحات